

مبادئ الفلف کی بہترین شرح ہلِ میبندی میں بے حدمددگار ہمکت و فلف کے بچدیہ مُسائل کی عمدہ وضاحت ، طلبۂ جامعات کے لئے قمیتی سوغات قارئین کے لئے دلچیپ اور معلومات افزاکتاب!

تأليف

حَضرَتْ مَولاناسَعِبْ الحمر بَالِنْ لُورِیْ اللهِ مَصرَبَالِنْ لُورِیْ اللهِ مَعْدِین الله مَالِیْ لُورِیْ الله مَالِیْ اللهٔ مُعْدِین الله م







مبادئ الفلسفه کی بہترین شرح ، حلِّ میبندی میں بے حدمدد گار ، حکت و فلسفه کے پیچیدہ مَسائل کی عمدہ وضاحت ، طلبۂ جامعات کے لئے قمیتی سوغات قارمین کے لئے دلچیپ اور معلومات افزاکتاب!

### تاكيف حَضرَتْ مَولاناسَعِيْدِ الحمديَّالِنْ لُورِيَّ شَخْ الدَيْثِ دَالالعَلْمِ دِيدِيد



كتاب كانام : معين الفلسفة

مؤلف : خضرت ولاناسَعِنيا حمد مَا إِنْ بَوْرِيُّ

تعداد صفحات : ۱۶۴

قیت برائے قارئین : =/۴۵ روپے

سن اشاعت : المهراه/ منابع،

ناشر : تَحْالِلُهُ عِنْ

چوہدری محد علی چیریٹیبل ٹرسٹ (رجسڑڑ)

2-3،اوورسيز بنگلوز،گلستان جو ہر، کراچی \_ پاکستان

فون نمبر : 92-21-34541739 (+92-21-7740738 :

نگس نمبر : +92-21-4023113 : +92-21

ویب سائٹ : www.ibnabbasaisha.edu.pk

al-bushra@cyber.net.pk : ای میل

ملنے کا پتة : مکتبة البشری، کراچی ـ پاکتان 2196170-22-92+

مكتبة المحرمين، اردوبازار، لا مور ـ ياكتان 439931-321-92+

المصباح، ١١- اردوبازار، لا بور- 124656, 7223210

بك ليند، ش يلازه كالح رودُ، راولپندُي \_ 92-51-5773341,5557926

هاد الإنحلاص، نز وقصه خواني بإزار، پشاور \_ يا كسّان 2567539 - 91 - 92+

اور نتمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

# فهرست

| صفحہ | مضمون                                    | صفحه | مضمون                                         |
|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| ۵۸   | دونوں دلیلوں کا جواب                     | ۵    | ييش لفظ                                       |
| ۵۹   | ا ثبات ہیوٹی کی دلیل (بر ہانِ فصل وصل )  | 11   | آغاز كتاب                                     |
| 77   | برہان کی بنیاد ہی فلط ہے                 | Ir   | تغارف                                         |
| 77   | صورتِ جسميه اور ہيو كي ميں تلازم كا بيان | 10   | یونان کے چندمشہور فلاسفہ                      |
| 40   | إبطال لاتنابي كے دلائل                   | 14   | جارم کا تب فکر                                |
| 40   | ا۔ بر ہان طبق                            | rr   | حكمت كى تعريف اوراس كى تقسيم                  |
| 77   | ۲ ـ بر ہان سلمی                          | tA   | حكمت كي تقسيم                                 |
| AF   | دلائل ثبين، بس مغالطے!                   | 19   | حكمت عمليه كي تين قسمين                       |
| 49   | صورت نوعيه كابيان                        | p    | حكمت نظريه كي تين قسمين                       |
| 4+   | مقولات كابيان                            | ~~   | فلفه كي تعليم كا آغاز كس فن سے كياجانا جا ہے؟ |
| 41   | جوير <u>ڪ</u> ا مڪام                     | 74   | وجوداورموجودات كابيان                         |
| 4    | تقابل كابيان                             | 72   | موجودات ثلاثه مين نسبت                        |
| ۷۸   | صُلُول کا بیان                           | 72   | مقرق اصطلاحات                                 |
| Al   | تداخل کا بیان                            | سهم  | طبيعيات كاليهلافن                             |
| Al   | شكل كابيان                               | سام  | مَا يَعُمُّ الأجسام كابيان                    |
| ٨٣   | مكان كا بيان                             |      | ہولی، صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ کے          |
| 14   | حَيْر كا بيان                            | rΆ   | PK1                                           |
| ٨٧   | خلا اور ملاً کا بیان                     | 14   | تقتيم اورقسمت كابيان                          |
| 19.  | حرکت وسکون کا بیان                       | ۵٠   | غیرمتنای حدتک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟      |
| 91   | مقولوں میں حرکت کا بیان                  | ۵۱   | عالم کے بارے میں حکمائے مشائے کا نظریہ        |
| 97   | سكون كابيان                              | ۵۷   | جزو لا پنجزی کے بطلان کی میلی دلیل            |
| 94   | ز ماند کا بیان                           | ۵۸   | بطلان جزوکی دوسری دلیل                        |

| 1     |                                          |      |                         |
|-------|------------------------------------------|------|-------------------------|
| مف    | مضمون                                    | صفحه | مضمون                   |
| ITA   | فن النهيات كي اور دوشميں                 | 1++  | طبيعيات كا دوسرافن      |
| IPA   | وجوب وامركان وامتناع                     | 1 ** | فلكيات كابيان           |
| 101   | عقول کا بیان                             | 1+1  | افلاک کے احکام          |
| 100   | عقول کے احکام سبعہ                       | 117  | بسيط كابيان             |
| الدلد | بقدم وحدوث كابيان                        | 110  | جهت کا بیان             |
| ١٣٥   | نبت كابيان                               | 110  | كون وفساد كابيان        |
| IMA   | علّت ومعلول كابيان                       | 117  | میل کا بیان             |
| IMA   | تقدم وتأخر كابيان                        | 119  | طبيعيات كالتيسرافن      |
| 189   | واحدوكثير كابيان                         | 119  | عضريات كابيان           |
| 10.   | کلی اور جزئی کابیان                      | 14.  | عناصرار بعه كاكون وفساد |
| iar   | خاتمه                                    | 171  | مركب كابيان             |
|       | آنِ واحد میں نفس کی توجه دو چیزوں کی طرف | 177  | كا ئنات الجوكا بيان     |
| ior   | ہوسکتی ہے؟                               | 11/2 | موالبير ثلاثه كابيان    |
| 100   | اکثر صدور فعل سے مانع قصور ماؤہ ہوتا ہے  | 144  | انسان کے خصوصی احوال    |
| ۱۵۲   | الله نعالي كوور ت ورّے كاعلم ہے          | 144  | وحواس خمسه بإطنه        |
| 100   | قانونِ ارتقا كابيان                      | 144  | المعقل انسانی           |
| 104   | آ وا گون باطل نظریہ ہے                   | 100  | ٣_نفسِ انسانی           |
| 101   | کیاعالم از لی ابدی ہے؟                   | ١٣٥  | مرا تب نفس ناطقه        |
| 14+   | معادِ جسمانی برحق ہے                     | 12   | الهيات كابيان           |
| 145   | موت وحيات كابيان                         | 12   | بهير                    |

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

# يبش لفظ

تمام تعریفیں اس بستی کے لیے ہیں جس نے کائنات کوجلوہ گرکیا۔ اور انسان کو ہزرگی کا تاج بہنایا، حکمت و دانائی اور معرفت و ایقان کے زیور سے مزین کیا اور مافی الضمیر کی تفہیم کا سلیقہ سکھایا، اور بے پایاں رحمتیں اور سلام ہوخلاصۂ کا ئنات ، علم وعرفال کے پیشوا حضرت محر مصطفی المنگی گیا کی، اور آپ کے خاندان پر، اور آپ کے ایمان و معرفت والے ساتھیوں بر۔

امابعد، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سائنس کے اس دور میں قدیم فلسفہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ فلسفۂ بونان کا تو اب صرف نام رہ گیا ہے، اس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کی جگہ عصرِ حاضر میں مفید اور ضروری علوم کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ مدارسِ اسلامیہ کے ذمہ داران پرانی کیسر ہی کیوں چیٹے جارہے ہیں؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ فلسفۂ قدیم کی تعلیم چار وجوہ ہے دی جاتی ہے، آپ ان کوغور سے ملاحظہ فر مائیں اور یقیناً صحیح ہیں، تو پھر ملاحظہ فر مائیں اور معنت سے بین کہ بیہ وجوہ صحیح ہیں یانہیں؟ اگر صحیح ہیں، اور یقیناً صحیح ہیں، تو پھر پوری توجہ اور محنت سے بینن پڑھیں۔

پہلی وجہ: علوم دینیہ کے ہرطالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ معارضِ اسلام Anti) (Islam) نظریات سے باخرر ہے،خواہ وہ نظریات قدیم ہوں یا جدید، کیوں کہ نظریات ایک بار پیدا ہو کرختم نہیں ہوجاتے،ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، مگر بنیادی خیالات اپنی جگہ برقر ارر ہتے ہیں۔فلاسفۂ یونان کے خیالات بھی ختم نہیں ہو گئے، آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ عالم کے حدوث و قدم کا مسئلہ، اسی طرح تناشخ ارواح (آواگون) کا نظریہ،خواہ وہ حکمائے یونان کا ہو یا حکمائے ہند کا، آج بھی موجود ہے، پچاس کروڑ انسان اسی عقیدہ پر مرتے جیتے ہیں۔اس لیے اگر دبینیات کا طالبِ علم ان باطل نظریات سے واقف نہ ہوگا تو اسے دعوت کا کام کرنے میں دشواری پیش آئے گ۔ کیوں کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدعوقوم کے نظریات و خیالات سے پوری طرح باخبر ہو، ورنہ وہ مؤثر انداز میں دعوت پیش نہیں کر سکے گا۔

دوسری وجہ: فلسفہ یونان اور تعلیماتِ اسلام میں قدیم زمانہ سے سخت مقابلہ آرائی چلی آرہی ہے، جس کی علم کلام کی کتابوں میں گونج سائی دیتی ہے، بلکہ کتبِ کلامیہ فلسفیانہ اُرہی ہے، جس کی علم کلام کی کتابوں میں گونج سائی دیتی ہے، بلکہ کتبِ کلامیہ فلسفیانہ اُرہا ہے جری پڑی ہیں۔ متکلمینِ اسلام نے حکمت وفلسفہ کے بہت سے مسائل میں فلاسفہ کی رایوں کے خلاف رائیں بھی قائم کی ہیں۔ اس لیے علم کلام کے ہرطالبِ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ان آرا ہے واقفیت حاصل کرے، تاکہ وہ علم کلام کوعلی وجہ البھیرت پڑھ سکے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ مسلمانوں میں یونانی فلسفہ کی ابتدا حضرت معاویہ فیل فی کے بوتے خالد بن یزیداموی (متوفی ۹۰ه هر) ہے ۸۰ه میں ہوئی، اس نے ایک دارالتر جمہ قائم کیا تھا اور یونانی زبان دانوں کوجع کر کے ترجمہ کی خدمت ان کے سپرد کی تھی۔ بیرونی کہنا ہے: سکان حالمۂ أول فلاسفة الإسلام (خالد سب سے پہلامسلمان فلسفی تھا) گر ابھی حکمت وفلسفہ کا چمن شاداب نہیں ہوا تھا کہ انقلابات زمانہ نے سلطنت بنوامیہ کا ورق الٹ دیا اور خلافت عباسیہ کی بنیاد پڑی ۔خلفائے عباسیہ نے از سرنواس گلستال کی آبیاری شروع کی، دوسرے خلیفہ منصور عباسی (۹۵ ہے ۱۵۸ ھ) نے اپنی عمر کا بڑا حصہ بیئت اور دوسر نے فلسفہ کو تی معلوم کو ترتی دیئے میں صرف کیا، وہ علم دوست ہونے کے علاوہ خود بیئی بڑاذی علم تھا۔ زرکلی نے لکھا ہے کہ سکان عبار ف بالفقہ و الأدب، مقدماً فی الفلسفة و الفلك.

پانچواں خلیفہ ہارون رشید (۱۲۹ھ-۱۹۳ھ) بھی اس کے نقش قدم پر چلا، لیکن حکمت و فلسفہ کاسب سے زیادہ شاندار دورساتویں خلیفہ مامون (۱۲۵ھ–۲۱۸ھ) کا عہدِ خلافت ہے، یہ خلیفہ قابل اور زبردست فرماں روا ہونے کے ساتھ ہی علم وفن کا قدر دان اور صاحبانِ فضل و کمال کا بہت بڑا جامی اور سر پرست بھی تھا، اس نے بغداد کو فلسفہ کا مرکز بنادیا تھا، اس کے دربار میں بلا لحاظِ ملت و مذہب دنیا کے ہر گوشہ سے اہل کمال اللہ علی بنادیا تھے اور اپنے فضل و کمال کی دادیا تے تھے، مامون نے شاہانِ روم کے پاس ہمایا بھیجے تھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہدایا کے جواب میں فلسفہ کی کتابیں بھرایا جیجے بنے انہوں نے افلاطون، ارسطاطالیس، بقراط، جالینوس، اقلیدس اور بطلیموس وغیرہ فلاسفہ کی کتابیں و غیرہ فلاسفہ کی کتابیں اور بطلیموس وغیرہ فلاسفہ کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ بھیجائے

اس خلیفہ نے یونانی فرماں روا میکال ثالث کے ساتھ جومعاہدہ کیا تھا اس میں ایک شرط پہنی تھی کہ فتط نظیمیہ کا بڑا کتب خانہ اس کے حوالہ کردیا جائے کے

جب بیتراجم نیار ہو گئے تو مامون نے لوگوں کواس کے پڑھنے کی ترغیب دی اور آزادانہ بحث ومباحثہ کی اجازت بھی دی، اس لیے ہر کس و ناکس نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور جولوگ اس کوہضم نہ کر سکے وہ گمراہی کے دلدل میں جینتے چلے گئے، معتز لہ سب سے زیادہ اس فتنہ کے شکار ہوئے۔ جب مسلمان علما نے بیصورت حال دیکھی تو انہوں نے زور شور سے فلسفیانہ مسائل کی تر دید شروع کی، اس طبقہ کو مشکلمین کہتے ہیں۔اور جس فن کو انہوں نے فلفہ کے مقابلہ میں مدون کیا اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔ اس طرح علم کلام کی بیشتر کتا ہیں فلسفیانہ مباحث سے آٹ گئیں۔ قاضی عضد الدین ایجی کی ''مواقف'' ،سید شریف جرجانی کی ''شریح مواقف'' ،حسن چلیی اور فناری کے ''حواثی علی شرح المواقف'' ، قفتازانی کی ''مقاصد' اور ''شرح مقاصد' علم کلام کی بنیادی کتابیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کو کوئی طالب منطق و فلسفہ کی پختہ استعداد کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ''شرح عقائد نسفی'' تفتازانی کی متوسط درجہ کی دری کتاب ہے، اس کو پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ ان کوقدم قدم پر فلسفیانہ نظریات و اصطلاحات سے سابقہ پڑتا ہے اور جوطلبہ ان اصطلاحات سے نابلد ہوتے ہیں وہ استاذ کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری میں کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو کما حقہ ہجھ سیس۔

تنیسری وجہ: فلسفۂ یونان کی عِلَّات سے قطع نظر کر کے اس میں بہت می مفید باتیں بھی ہیں۔ اس میں انسان کے تمام احوال سے بحث کی گئی ہے۔ اس کی ابحاث تمام کا ئناتی مسائل کا احاطہ کرتی ہیں، اس میں طبیعیات، عضریات، فلکیات، النہیات، معاش ومعاد کے مسائل، اعمال حسنہ اور اخلاقی فاضلہ اور فاسدہ بھی سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں جہاں بعض باتیں قابلِ ترک ہیں وہیں بہت می باتیں قابلِ اخذ بھی ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ دانش مندی کی بات مؤمن کا گم شدہ جانور ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔ ہے

غرض یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ فلسفہ بیکار چیز ہے، اس میں الہیات کا اشتنا کرکے کار آمد باتیں بھی ہیں اور شیخ سعدی والشنے کی نصیحت ہے کہ آ دمی کو کار آمد بات جہاں بھی ملے لے لینی چاہیے،اگر چہ وہ دیوار پر لکھی ہوئی ملے

#### مرد باید که گیرد اندر گوش ور نَبِشت ست یند بر دلوار

چوتھی وجہ اورخاص طور پر 'میبذی' شرح ''ہدایت الحکمت' پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طالبِ عِلَم کو یہ سکھایا جائے کہ سی بھی باطل نظر یہ کو سرح کر دیا جاتا ہے۔ علامہ حسین بن معین الدین میبذی رالئے فلاسفہ کے دلائل کو تار تار کردیتے ہیں اور جہال موقع پاتے ہیں جملہ کرنے ہے بھی نہیں چو کتے ۔ ہمیں یہ نکتہ حضرت الاستاذ علامہ صدیق احمد صاحب جموی والٹی استاذ مدرسہ مظاہر العلوم نے سمجھایا تھا۔ میبذی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتراض کر کے بحث تشنہ چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے، جواب نہیں دیتا، اور طلبہ اور حاشیہ نگاروں کا مزاج یہ ہے کہ ہراعتراض کا جواب چاہیے۔ چنانچہ ہم بھی حضرت الاستاذ سے دریافت کرتے ہے کہ ہراعتراض کا جواب چاہیے۔ چنانچہ ہم بھی حضرت الاستاذ سے دریافت کرتے ہے کہ ہراعتراض کا جواب جا ہے۔ چنانچہ ہم بھی حضرت الاستاذ ہے دریافت اعتراض کا جواب فروی مین القضاۃ جو جواب دیتے ہوتان باطل ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی یونان باطل ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی میں ہم اس کوتوڑ نے کی کوشش کرتے تا کہ اعتراض مضبوط ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی ماں کوروئے۔

غرض ''میبذی'' میں جور بہرسل (Rehearsal) کی جاتی ہے اس سے بیشعور ملتا ہے کہ باطل نظریات کی تر دید کا بیطریقہ ہے، اور اب میبذی پڑھنے سے جو بیفائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ بہ ہے کہ پہلے''میبذی'' فن سمجھ کر پڑھی جاتی تھی، پہلے''ہربیسعید بی' یا ''ہدایت الحکمت' ضرور پڑھائی جاتی تھی، پڑھنے والے طلبہ فربین اور فن کے شائق ہوتے تھے، کیوں کہ وہ درسِ نظامی کا لازمی جز ونہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات بہ ہے کہ استاذ ماہرِ فن ہوتے تھے گر اب درجہ بندی کے متیجہ میں اس فن کی صرف ایک کتاب'' میبذی'' رہ گئی ہے اور اسے بھی طالب علم فن متیجہ میں اس فن کی صرف ایک کتاب'' میبذی'' رہ گئی ہے اور اسے بھی طالب علم فن

سے بالکل ناواقف ہونے کی حالت میں شروع کرتا ہے اور درجہ میں لازم ہونے کی وجہ سے ہرطالبِ علم کو پڑھنی پڑتی ہے، جب کہ ہرایک میں اس فن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ، اور اساتذہ میں بھی وہ پہلے والی بات نہیں رہی ،اس لیے فلسفۂ باطل کی تر دید کے گر جانے کا مقصد فوت ہوگیا، بلکہ اب تو کتاب کا سمجھنا ہی ایک مسئلہ بن گیا۔

موجوده صورتِ حال میں مداریِ عربیہ کے ذمہ داروں نے اپ ایک اجلاس میں اس امر پرغور کیا کہ طلبہ ''میبذی'' کی بید دشواری کیسے حل کی جائے؟ انہوں نے طے کیا کہ ایک مختصر رسالہ لکھا جائے جونن کی اصطلاحات پر مشتمل ہواور اسے ''میبذی'' سے پہلے پڑھایا جائے ، تا کہ طلبہ اصطلاحات سمجھ کر ''میبذی'' پڑھیں اور آسانی سے اس کو سمجھ لیں۔ حار العلوم دیو بندکی مجلس شوری نے بھی اس تجویز کو منظور کیا اور مجلس تعلیمی اور دارالعلوم دیو بندکی مجلس شوری نے بھی اس تجویز کو منظور کیا اور مجلس تعلیمی اور دارالعلوم دیو بندکے مخلص مہتم حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم نے ترتیب رسالہ کی ذمہ داری اس نیچ میرز پر ڈالی ، میں اگر چہ اس فن میں ماہرانہ بصیرت نہیں رکھتا ، مگر اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا ، بزرگوں کا حسنِ طن بارآ ور ہوا اور ''مبادی الفلے فئن میں سالہ عربی میں مرتب ہو کر جھپ گیا ، ان شاء اللہ آئندہ سال سے اس کی تدریس نئروع ہوگ ۔

مگر مبادی الفلسفہ میں تمام ضروری مضامین نہیں لیے جاسکے، اس کی تنگ دامنی مانع بنی،
کیوں کہ تھم یہ تھا کہ رسالہ میں صرف اتنا ہی مواد ہونا چاہیے جسے ایک ماہ میں پڑھایا
جاسکے۔ اس لیے عربی رسالہ لکھتے وقت بار باریہ خیال دل میں آتا تھا کہ اس سے فارغ
ہوکر اردو میں بھی ایک رسالہ لکھوں جو''مبادی الفلسفہ'' کی شرح بھی ہواور جو باتیں باتی
رہ گئی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرلیا جائے اور اس میں ایسا مواد جمع کیا جائے جو
''میبذی'' کے طلبہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کار آمد ہو۔ چنا نچہ اللہ پاک کی توفیق سے یہ
رسالہ تیار ہوگیا اور اس کا نام معین الفلسفہ رکھا گیا۔ اس رسالہ میں میں میں نے ان تین
کتابوں کے علاوہ جن کا ''مبادی الفلسفہ'' میں تذکرہ کیا گیا ہے درج ذیل کتابوں سے

- بھر پوراستفادہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے مصنّفین کوآ خرت میں درجاتِ عالیہ اورامت کی طرف ہے بہترین صلہ عطافر مائیں۔آمین
- ا \_ ''اصطلاحاتِ فلسفهُ' (ایک قلمی مسوده) از جناب مولا نا نعمت الله صاحب اعظمی ، استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند \_
- ۲ ‹‹معین الحکمت'' از حضرت مولا نامحمود حسن الجمیری دملطنه ، سابق شیخ الحدیث جامعه حسینیدراندیر ، سورت
- "أحسن الكلام فيها يعم الأجسام" ازعلامه محداحد باشى بهارى، خلف الرشيد
   حفرت مولانا بركات احمد بهارى تُوكَى وَالشَّنْهَا \_
- م درموزِ حکمت'' از حکیم محد شریف صاحب مصطفیٰ آبادی م<sup>علف</sup> ، سابق صدر مدرس مدرسه مصباح العلوم اله آباد ، یو بی -
- ۵ "درموز فطرت" از جناب مولوی محد مهدی صاحب، استنت مهتم دفتر تاریخ، ریاست بھویال۔

اس رسالہ میں میں نے ''میبذی'' کو بنیاد بنایا ہے اوراس کے بہت سے ضروری مضامین حل کے بہت سے ضروری مضامین حل کیے ہیں، البتہ کہیں کہیں اس کی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی ۔اسی طرح ''مبادی الفلسفہ'' کی ترتیب بھی ایک دوجگہ بدل گئی ہے۔طلبہ عزیز سے التماس ہے کہ وہ فہرست ِ مضامین سے کام لیں اور وہ جگہیں معلوم کرلیں۔

آخر میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر محنت کو قبول فرما ئیں اور طلبہُ عزیز کو اس سے فیض یاب فرما ئیں۔آمین!

سعیداحمد عفاالله عنه پالن بوری خادم دارالعلوم دیوبند ۱۸رسیج الثانی ۱۴۱۸ھ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

#### آغاز كتاب

فلف یونانی (Greek) زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں: علم و حکمت بید ' فیلا'' اور ''سوفا'' سے بنا ہے۔ فیلا کے معنی ہیں: ترجیح وینا، فضیلت دینا، محبّت کرنا، اور سوفا کے معنی ہیں:علم اور دانش مندی کی باتیں۔

شروع میں بید لفظ مفید اور حقیقی علم کے معنی میں مستعمل تھا، پھرعلم الٰہی یعنی علم وحی کے مقابل استعمال ہونے لگا، یعنی غور وفکر کے ذریعیہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا، اور اب بیہ لفظ متعدد معانی میں استعمال کیا جاتا ہے، جو درج ذیل ہیں:

ا \_ کسی شخص یا جماعت کاعقیده اورنقطهٔ نظر (ISM) جیسے ڈاروین کا فلسفه،اسٹالین کا فلسفه \_

۲ کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے منطقی انداز میں گفتگو کرنا۔

٣ \_ کسی بھی فن کومنظم شکل میں اورعقلی انداز میں پیش کرنا۔

ہے۔منطق ، اَخلاق ، جمالیات (حسن شناسی ) اور ماورائے طبیعت علوم کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔

منقولات کی وجود عقلیه بیان کرنے کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رمالٹ کو دھکیم الاسلام' اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔

غرض اب لفظ'' فلسفۂ' حکمتِ یونان ہی کے لیے خاص نہیں رہا،البتہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو حکمتِ یونان ہی مراد ہوتی ہے۔

فلاسفی (Philosophy) انگریزی لفظ ہے اور فلسفہ کے معنی میں ہے۔

فلی ، فیلسوف، فلاسفر (Philosopher) فلیفہ سے بنے ہیں، جن کے معنی ہیں:علم و حکمت کو دوست رکھنے والا ،علوم عقلی میں دلچیسی لینے والا ، دانش مندی کی باتوں کا دلدادہ اور رَسیا۔

فائدہ: فیلسوف کا لفظ سب سے پہلے سقراط نے اپنی ذات کے لیے استعال کیا تھا۔ یہ تھیم حضرت عیسیٰ ملک کا سے تقریباً چارسوسال پہلے گذرا ہے۔اس کا زمانہ ۳۹۹–۳۶۹ قبل مسے ہے۔اس نے پہلقب فرقۂ سوفسطائیہ سے امتیاز کے لیے اختیار کیا تھا۔

سفسطه اور فِرَق سوفسطائية: سوفسطائية حكمائے بونان كى ايك جماعت گذرى ہے، جولوگول كوفصاحت و بلاغت كى تعليم ديتى تھى اور موجودات كى حقيقوں تك رسائى كو ناممكن تصور كرتى تھى۔ جُوْر جِيَاس (٣٨٠ - ٣٨٥م قبلِ مسيح) اس جماعت ميں بہت زيادہ شہرت كا حامل تھا۔

سفسطہ کے معنی ملمع کی ہوئی حکمت، لیعنی جس کا دکھاوا کچھ ہو اور حقیقت کچھ۔ بید لفظ ''شوفا'' جمعنی علم وحکمت اور''اسطا'' جمعنی دھو کہ دنی سے بنا ہے۔سفسطہ کو حکمت ِ باطلبہ اور حکمت ِ زائفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔علاوہ ازیں سفسطہ کے دومعنی اور بھی ہیں:

ا۔ گفتگواوراستدلال میں مخاطب کوجھانسا دینا۔

۔ وہمی مقد مات سے بنا ہوا قیاس،جس سے مقصد مخاطب ک<sup>فلط</sup>ی میں ڈالنا اور خاموش کرنا ہو۔

سوفسطائی (Sophistic / Sophist) وہ خص ہے جو حقائقِ ثابتہ تک رسائی کو ناممکن کہتا ہو۔سوفسطائیہ کی مشہور جماعتیں تین ہیں:

ا عنادید: وہ فرقہ ہے جوسرے سے حقائق اُشیا کا منکر ہے۔ ان کے خیال میں تمام موجوداتِ خارجینقش برآب کی طرح اوہام وخیالات ہیں،نفسُ الامر میں ان کی حقیقت کی کھی نہیں۔''عناد' مصدر ہے جسکے لغوی معنی ہیں: ضد کرنا اور ہٹ دھری ہے کام لینا۔

المعندیہ: وہ فرقہ ہے جو حقائقِ اُشیا کواعتقاد کے تابع مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہا گرکسی چیز کو جو ہر مان لیا جائے تو وہ جو ہر ہے، عرض مان لیا جائے تو عرض ہے، قدیم مان لیا جائے تو قدیم ہان لیا جائے تو قدیم ہان لیا جائے تو حادث ہے۔ اس فرقہ کا نام غالبًا عہدی کے ذا تو قدیم ہے اور حادث مان لیا جائے تو حادث ہے۔ اس فرقہ کا نام غالبًا عہدی کے ذا کے میں نبیت پہلے جزو کی طرف کی جاتی (میرے خیال میں ایسا) سے بنا ہے، اور مرکب میں نبیت پہلے جزو کی طرف کی جاتی ہے، جیسے: بعلی اور معدی۔

دونوں فرقوں میں فرق ریہ ہے کہ عنادیہ تو سرے سے حقائقِ اشیا کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک حقائقِ اشیانہ تونفسُ الا مرمیں ثابت ہیں نہ اعتقادِ معتقد میں ، اور عندیہ فنسُ الا مری ثبوت تونہیں مانتے مگر حسبِ اعتقادِ معتقد ثبوت مانتے ہیں۔

سال اُ دَرید: وہ فرقہ ہے جو نہ حقا اُقِ اشیا کے ثبوت کو جانتا ہے نہ لا ثبوت کو۔ان کو ہر چیز میں شک ہے، یہاں تک کہ شک میں بھی شک ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا اُ دری (میں نہیں جانتا) کہتے ہیں۔اس لیے ان کا نام''لا اُ درید'' ہے، ان کا دوسرا نام''شاکہ'' بھی ہے ی<sup>ک</sup>

یونان اور روم: دونوں جزیرہ نما ہیں یکے یونان کامحل وقوع ۲۰-۲۵ درجہ مشرقی طول بلد اور ۲۰-۲۵ درجہ مشرقی طول بلد اور ۲۰-۱۵ درجہ مشرقی طول بلد اور ۴۰-۱۵ درجہ مشرقی طول بلد اور ۴۰-۲۵ درجہ شالی عرض بلد ہے۔ یونان کے مشرق میں بحرایجہ ہے اور بحرایجہ کے مشرق میں بلخاریہ، شال مغرب میں البانیہ اور پچ ساحل پرٹر کی ہے۔ یونان کے شال مشرق میں بلخاریہ، شال مغرب میں البانیہ اور پچ میں یو گوسلا ویہ ہے، جنوب کی طرف بحرِ متوسط (Mediterranean Sea) ہے اور

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> دستورالعلماء: ج٢،ص ٢٧٨ وج٣،ص ١٨٩

لے جزیرہ نما: خشکی کا وہ قطعہ جس کے تین طرف پانی اور چوتھی طرف خشکی سے ملی ہوئی ہو۔

مغرب کی طرف بحِ ایونی (Adriatic Sea) ہے، ای سمندر کے مغربی ساحل پراٹلی
(Italy) ہے، یہی روم ہے، اس کا دارُ السلطنت روما ہے، جو جزیرہ نما کے مغربی ساحل پر
واقع ہے اور یونان کا دارُ السلطنت التیحننر (Athens) ہے جس کا عربی تلفظ أَثِینَا ہے۔
یہ دونوں جزیرے قدیم زمانہ میں علم و حکمت اور فلسفہ کے گہوارے تھے اور دونوں
جزیروں (بلکہ ان کے ساتھ ملحق چھوٹے چھوٹے جزیروں) کے حکما کو حکمائے یونان بھی
کہتے تھے اور حکمائے روم بھی۔

یونان کی وجہ تسمید: یوناہ (Jonah) بائبلی زبان میں یونس کا تلفظ ہے، حضرت یونس ملیک کو مجھلی کے نگلنے کا اور پھر تین دن بعد ساحل پرا گل دینے کا واقعہ بائبل میں یوناہ نبی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس ملیک آائل بنیوی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور بنیوی عراق میں تھا، اب اس کا وجود نہیں ہے۔ پس ممکن ہے کہ حضرت یونس ملیک اللہ مین یونان کے باشندے ہوں اور اہل بنیوی کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہوں اور یہ جس ممکن ہے کہ آپ کے ہوں اور یہ جس ممکن ہے کہ آپ کے تبعین اس جزیرہ نما آپ ہی کے نام پراس جزیرہ کا نام رکھا جزیرہ نما میں فروکش ہوئے ہوں اور انہوں نے تبرکا آپ کے نام پراس جزیرہ کا نام رکھا ہو، واللہ اعلم بالصواب!

#### یونان کے چندمشہور فلاسفہ

ا۔ فیٹاغورث: زمانہ تقریباً ۳۹۹ -۵۸۲ قبل مسیح، یہ کیم "سامیا" کا باشندہ تھا اور موسوعہ عربیہ موسعہ کے بیان کے مطابق آ واگون (تناسخِ ارواح) کا قائل تھا۔ اور شہرستانی کا بیان یہ ہے کہ یہ کیم حضرت سلیمان علیہ آ کے زمانہ میں تھا اور خود معدنِ نبوت سے حکمت حاصل کی تھی، فلاسفہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے وہ اس کو مضبوط رائے اور سنجیدہ ذہن والا قرار دیتے تھے۔

۲۔ سقراط: زمانہ ۳۹۹ – ۲۹ ہقبل مسیح، انتیضنر کا باشندہ اور فیثا غورث کا شاگر دتھا اور فلسفہ
کی اقسام میں سے اللہ پات اور اخلا قیات سے بحث کرتا تھا، اور زیادہ تر ریاضت میں
مشغول رہتا تھا اور زاہدانہ زندگی گذارتا تھا، ستر سال کی عمر میں اس پر بیالزام لگایا گیا کہ
وہ یونانی خداؤں کو نہیں مانتا اور نئے خداؤں کی طرف دعوت دیتا ہے اور جوانوں کے
ذہمن بگاڑتا ہے۔ چنانچے رہنے نے اس کو ہلاک کرنے کا فیصلہ دیا اور اس زمانہ کے دستورکے
مطابق سقراط کو زہر ہلا ہل کا پیالہ پلایا گیا، جس سے اس کا انتقال ہوگیا۔

سے افلاطون: ای کوافلاطون الی (اللہ والا افلاطون) بھی کہتے ہیں۔ اس کا زمانہ تقریباً

۲۳۷۷ – ۲۳۷۷ قبل مسیح ہے، ایٹھننز کا باشندہ اور سقراط کا شاگر د تھا اور بیا ساطین متقد مین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے۔ افلاطون نے ایٹھنز میں ایک اکیڈی قائم کی تھی جس میں وہ ریاضت اور فلسفہ کی تعلیم آخر دم تک دیتا رہا۔ اکاڈی آواکادی/ اکیڈی آیونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں: بیٹ الحکمت۔ افلاطون نے پچاس سال تک اس بیٹ الحکمت میں حکمت کی تعلیم دی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ''اکاڈیمیا'' نواح ایٹھنز میں ایک مقام کا نام تھا جہاں سقراط اور اس کے بعد اس کا شاگر دافلاطون درس دیا کرتے سے، بعد میں اکاڈی کی کے معنی فلسفۂ اشراقیہ کی درس گاہ کے ہوگئے۔ افلاطون کے مرنے کے بعد جب اس کے فلسفہ میں تر میمات شروع ہوئیں جس کی وجہ سے فلسفۂ اشراقیہ کی اور جدید اکاڈی کی کہلائیں۔ قدیم تین شاخیس بنیں تو وہ قدیم اکاڈی کی، وسیط اکاڈی کی اور جدید اکاڈی کی کہلائیں۔ قدیم اکاڈی سے مراد خالص اور اشراقی عقائد کا مسلک ہے۔

۳- دی مُقراطیس: یونان کامشہور حکیم ہے، زمانہ تقریباً ۳۷۰ - ۲۰ ہم قبلِ مسیح ہے۔ اس حکیم کا نظریہ بیتھا کہ اجسام عضریہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرّات سے مرکب ہیں جن کی ماہیت ایک ہے، البته ان کا وزن مختلف ہے، کوئی ہلکا ہے، کوئی بھاری۔ اسی طرح ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ بیذر ّے حواسِ ظاہرہ سے محسوس نہیں کیے جاسکتے، نہ ان کوکسی طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے، نہ وہ نابود ہو سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے چیکے رہتے ہیں، اور ان کے مجموعہ سے اجسام کی ہیئت گذائی وجود میں آتی ہے۔ یہی ذرّات اجزائے لاتجزی ہیں جن کے متکلمین قائل ہیں، البتہ متکلمین کے نزد یک بیدا جزافنا پذیر ہیں۔ اس حکیم کا نظریہ فدہب ذَرِی اور فلفہ ذَرِی کہلاتا ہے، انگریزی میں اس کوڈیموقریطوی (Democritean) کہتے ہیں۔

۵۔ بقراط:علم طب کا واضع ہے، یونان کے جزیرۂ کوس میں پیدا ہوا تھا۔اس کا زمانہ تقریباً ۱۰ ہم قبل مسیح ہے۔

1۔ ارسطو: اس کوارَ سطاطالیس بھی کہتے ہیں۔ اس کا لقب معلّم اوّل ہے، کیوں کہ اس نے حکمائے متقد مین کے کلام سے مستبط کر کے علم منطق مرتب کیا ہے۔ اس کا زمانہ ۳۲۲ – ۳۸۴ قبل مسیح ہے۔ ارسطوحکمت یونان کا خاتم ہے، افلاطون کا شاگر داور سکندرِ اعظم کا استاذ ہے۔ اس کا جانشین ٹاؤفراسطوس (۲۸۲ – ۲۷۲ قبل مسیح) ہے، جس کی محنت سے مشّائید کی حکمت کوفر وغ ملا، بیارسطو کا بھتیجا تھا۔

## حارمكا تب فكر

ا۔ مشّائیہ: فلسفۂ یونان کے ایک مکتبِ فکر کا نام ہے۔ جس کا بانی ارسطو اور اس کا جانشین ٹاؤفراسطوں ہے۔ اس مکتبِ فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غور وفکر اور استدلال و براہین پراعتاد کرتے ہیں، یعنی مسائلِ عقلیہ کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ نام ارسطو کے طریقۂ تعلیم کی طرف مشیر ہے۔ ارسطوا پیھننز کے اسٹیڈیم (Stadium) میں چلتے چلتے لکچر دیا کرتا تھا۔ مسلمان فلا سفہ مثلاً فا را بی اور ابن سینا نے اس مکتبِ فکر کی ہے۔ کے پیروی کی ہے۔ ک

ا شہرستانی نے اٹھارہ مسلمان فلاسفہ کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے مشائید کی پیروی کی ہے۔ دیکھیے الملل والمحل: جمع سے ۱۵۸ فارانی ابونصرمحمر (۲۲۰ھ-۳۳۹ھ)مسلمان فلاسفہ کا بادشاہ اور یونانی فلسفہ کے مترجمین کا سرخیل ہے، اس کا لقب معلم ٹانی ہے، کیوں کہ اس نے ارسطو کی کتب منطقیہ کی شرح کی ہے۔ تقریباً سوکتابوں کا مصنف ہے۔ فاراب کی طرف نسبت ہے جوتر کتان کا ایک

ابن بينا رئيس ابوعلى حسين بن عبدالله (١٠٥٠ه- ٣٢٨ه) مسلمان فلسفيول كا چودهري ہے۔ بخارا کے نسی گاؤں میں ولادت اور ہمدان میں وفات ہوئی ہے، یہ بھی تقریباً سو كتابون كامصنف ب، چندمشهور كتابين يه بين:

ا فن طب ميں: القانون - ٢\_ فلسفه ميں: الثفاء - ٣\_علوم عقليه ميں: الاشارات \_

۲۔اشراقیہ: فلسفۂ یونان کا ایک مکتب فکر ہے۔اس کا بانی افلاطون ہے کے اس مکتب فکر کی خصوصیّت یہ ہے کہ وہ لوگ مسائل عقلیہ حل کرنے میں بھی باطن کی صفائی اور اشراق نوری پراعتاد کرتے ہیں،اوراس کی طرف اشارہ کرنے کے لیےان کا نام اشراقیہ تجویز کیا گیا ہے۔مسلمانوں میں سے شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی نے اس مکتبِ فکر کی

شیخ مقتول: شہاب الدین سبرور دی (۵۴۹ھ – ۵۸۷ھ)مشہوراشراقی فلسفی ہے۔ آخر میں عقید ۂ اسلام پر برقرار نہ رہنے کا اس پرالزام عائد کیا گیااور علمائے وقت نے بر بنائے ار تداول کا فتوی دیا، چنانچهاس گفتل کردیا گیا۔

اس ڪيم کي چند تصنيفات په ہيں:

الحكمة الاشراق ٢- بهياكل النور ٣- رسالة في اعتقادالحكماء

ا ایک قول پہھی ہے کہ افلاطون مشّائیہ کا بانی ہے، اس تحکیم کے پڑھانے کا طریقہ پیتھا کہ چہل قدمی کرتے ہوئے پڑھا تا تھا۔اس لیےاس کے تلاندہ ارسطو وغیرہ مشائنہ کے لقب سے مشہور ہوئے ،اور رواقیہ کا بانی حکیم زیتون تھا ، چوں کدوہ چھت کے نیچے بیٹھ کرتعلیم دیتا تھا،اس لیے رواقیہ کے نام سے مشہور ہوا۔

19 اس حکیم کے ہم عصر ایک بڑے بزرگ ابوحفص عمر بن محمد سہروردی شافعی صاحب ''عوارف المعارف'' بھی تھے ان سے امتیاز کرنے کے لیے لوگ اس حکیم کوشنخ مقتول کہنے لگے۔سہرورد ایران میں ایک مقام تھا، جواب نہیں ہے۔

٣ مشكلمين: وه علمائے اسلام ہیں جوعلم كلام میں بلند پاپیاورمہارت تامہ رکھتے ہیں، جیسے امام غزالی اور امام رازی را مسائل نظریه میں ان کا بحث کا انداز وہی ہے جو حکمائے مشّائیہ کا ہے، یعنی پیرحضرات بھیغور وفکراوراستدلال و بر ہان پراعتماد کرتے ہیں۔ نوٹ: مشکلمین سے مراد عام ہے، خواہ وہ اہلِ حق ہوں لینی اشاعرہ، ماتر ید بیاور سلفیہ (غیرمقلّدین ہیں) یا گراہ فرقوں ہے ان کا تعلّق ہوجیسے معتزلہ،خوارج، شیعہ وغیرہ۔

امام غزالی: حِبَّة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوی ب<sup>الف</sup>نه (۴۵۰ ھ - ۵۰۵ ھ ) مشہور بزرگ اور بڑے فکسفی ہیں۔ تقریباً دوسو کتابوں کے مصنّف ہیں۔ آپ کی شہرہُ آ فاق كتاب''احياءعلوم الدين'' ہے۔غَرَّالی''زا'' كی تشدید کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی، پہلی صورت میں غُسزُل (سوت کاننے) کی طرف نسبت ہے، غَنةً ال بهت سوت كاشخ والاراور دوسرى صورت ميس غَنزَ الله كى طرف نسبت ہے جو علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔طوس ایران میں ہے۔

امام رازی: علامه فخر الدین محمد بن عمر رازی رالنهٔ ( ۴۴ ۵ ۵ – ۲۰۲ ه ) مشهورمفسّراور عقلیات، نقلیات اور گذشتہ لوگوں کے علوم میں یگانۂ روز گار تھے۔تفسیر کبیر اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ رئ کی طرف نسبت ہے۔ جواریان میں تہران کے جنوب میں ایک قدیم شہرہے۔

٣ \_ صوفيه: رياضت ومجامِده كرنے والےمسلمان ہيں، جيسے شيخ اكبر واللئے۔ يہ حضرات حلّ

مسائل میں اشراقیہ کا انداز اختیار کرتے تھے، یعنی باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت ہے مسائل عقلیہ حل کرتے تھے۔

شخ اکبر: محمد بن علی محی الدین بن عربی طائی اندلی (۵۲۰ه- ۱۳۸ه) مشهور بزرگ اور بهت برای فاسفی بین یا در نفوحات مکیه اور نفسوس الحکم آپ کی مشهور تصنیفات بین ما نکده: میه بها گیا ہے کہ حقائق اشیا اور کمالات عملیہ سے بحث کرنے والے چارگروہ بین: مشائین، مشکمین، اشراقیین اور صوفیہ اس لیے کہ حقائق واعمال کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ یا تو عقلی استدلال ہوگا یا قلب کی صفائی کے بعد کشف، اور دونوں صورتوں میں وہ کسی آسانی ندہب کے مانے والے ہوں گے یانہیں، پس:

ا۔ اگر ذریعیۂ علم عقل واستدلال ہواور وہ کسی آ سانی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں تو اس گروہ کو'' مشّائین'' کہتے ہیں۔

۔ اوراگر ذریعی<sup>علم عق</sup>ل واستدلال ہواور وہ آسانی مذہب کے ماننے والے ہوں تواس گروہ کو<sup>د مشکل</sup>مین'' کہتے ہیں۔

۔ اوراگر ذریعیہ علم نورِ باطن اور کشف ہواور وہ کسی آسانی مذہب کے ماننے والے نہ ہول تواس گروہ کو''اشراقیین ''کہتے ہیں۔

سے اوراگر ذریعیۂ علم نور باطن اور کشف ہو، اور وہ آسانی مذہب کے ماننے والے ہوں تو اس گروہ کو''صوفیا'' کہتے ہیں ہے۔

مذکورہ بات بڑی حد تک توضیح ہے گرسو فیصد صحیح نہیں ہے، کیوں کہ فارانی اور ابنِ سینا وغیرہ دسیوں فلاسفہ مسلمان میں اور آسانی مذہب کے ماننے والے ہیں اور ان کا شار مشّائین میں ہے۔اورشیخ مقتول بھی بظاہر مسلمان تھااور اس کا شاراشر قبین میں ہے اور

کے پید لفظ جوارد دبیں ایک یا ہے لکھتے ہیں، یعنی'' کی الدین'' وہ غلط ہے، ای طرح'' ان شاء اللہ'' میں ان شرطیہ کو فعل کے ساتھ ملاکز'' انشاء اللہ'' لکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ سے دستور العلماء: ج اہس ۱۳۴

شہرستانی نے المت الحرون من فلاسفة الإسلام كے عنوان كے تحت الله اره مسلمان فلاسفه كا تذكره كركے لكھا ہے كه

قد سَلَكُوا كلُّهم طريقة أرسطاطاليسَ في جميع ما ذهب الله و انْفَرَدَ به، سوى كلماتٍ يسيرة، رُبَّما رَأُوا فيها رأي أفلاطونَ والمتقدمين. الله

سیسب حضرات ارسطو کی راہ چلے ہیں اس کی تمام آرا میں اور اس کے تمام تفر دات میں، بجز چند باتوں کے، جن میں ان حضرات نے افلاطون اور متقد مین کی رائے افتیار کی ہے۔

علاوہ ازیں تمام حکمائے یونان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی مشکل ہے کہ وہ سب کسی ملت ِ ساوی کے پیروکارنہیں تھے۔ فیثاغورث کے بارے میں شہرستانی نے صراحت کی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ کا کے زمانہ میں تھا اور معدنِ نبوت ہے اس نے حکمت سیھی تھی۔ فائدہ: ایک قول یہ بھی ہے کہ افلاطون کے تلامذہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے:

ا۔اشراقیین: جنہوں نے ریاضت ومجاہدہ کر کے باطن کومجٹّی کرلیا تھااوران کے باطن پر الفاظ واشارہ کے بغیر حکمت ِافلاطونی منعکس ہوتی تھی۔

۲۔ رُواقیین : جوافلاطون کی مجلس میں حاضر ہوکر رواق (برآمدہ) میں بیٹھتے تھے اور استاذ کے الفاظ واشارات سے حکمت حاصل کرتے تھے۔

۳۔ مشّائین: جو افلاطون کے جلو میں چلتے تھے، اور چلتے حکمت سکھتے تھے۔ ارسطو انہیں لوگوں میں شامل تھائے

فائدہ: حکما کے چارگروہوں میں سے صوفیہ اور اشراقیین گوشنشین اور تارک الدنیا تھے،

ل الملل: جعم من ١٥٨

🕹 دستور: ج ۲ یش ۱۲۸

اس لیےان کی تعلیم عام تدنِ انسانی اور نظامِ عالم کے لیے موزوں نہ تھی، چنانچے متمدن دنیا میں حکما کی صرف دو ہی جماعتیں رہ گئیں: مشّائین اور مشکلمین ۔ یورپ، امریکا اور روس کے حکما اور فلاسفر جماعتِ مشّائیہ سے تعلّق رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ عقل اور تجربات کی روشنی میں موجودات کی تحقیقات اور ان کی خصوصیات کے انکشافات میں لگے ہوئے ہیں۔

جب علائے اسلام کواس کا احساس ہوا توایک طرف تو انہوں نے حکمائے مشّائیہ کے ان اُصولوں اور نظریات کی تر دید شروع کی جوعقا کدِ اسلامیہ کوضرر پہنچانے والے تھے اور دوسری طرف صحیح عقا کدِ اسلامیہ کو اس طرح مدوّن کیا کہ جس سے نظریات مشّائیہ کی تر دید بھی ہوجائے۔ چنانچہ اس دور میں علم کلام کی کتابیں علم مناظرہ کی کتابیں بن گئیں۔ ایک طرف حکمائے اسلام لیعنی مشکلمین صف آ را ہیں اور دوسری جانب حکمائے مشائیہ۔اور ان کے جمیح عقلی ہتھکنڈوں سے آج بھی اسلامی عقائد پرحملوں میں مصروف ہیں ۔

لے ملخص ازمعین الحکمت مع اضافیہ

# حكمت كى تعريف اوراس كى تقسيم

حكمت كى پېلى تعريف:حكمت كى تعريف علامه ميبذى نے يه كى ہے: علم بأحوال أعيان الموجو داتِ، على ما هي عليه في

نفس الأمر، بقدر الطاقة البشرية.

یعنی موجوداتِ واقعیہ کے احوالِ واقعیہ کو حسبِ طاقتِ بشری جاننا۔عبارت کا لفظی ترجمہ ریہ ہے:

> حكمت نام ہے موجودات واقعيہ كے احوال جاننے كا، جس طرح وہ احوال نفس الامرييں بيں،انسان كى طاقت بجر۔

أعيان الموجودات عينيه اورامورهقيقيه واقعيه ، پي محض موجود زيني جيسي معقولات ثانيه اورموجود موجودات عينيه اورامورهقيقيه واقعيه ، پي محض موجود زيني جيسي معقولات ثانيه اورموجود فرضي اوراختراعي خارج موگئي ، اورموجودات عينيه درج ذيل چيزي بين .

- او وہ چیزیں جو حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، جیسے ہم، آپ، زید، عمرو، آسان، زمین،
   پہاڑ وغیرہ۔
- استراع خارج میں موجود نہیں ہیں، گران کا منشائے انتزاع خارج میں موجود ہے، جیسے فوقیت اور حسیت اُمور واقعیہ ہیں، کیول کہ یہ چیزیں اگر چہ بذات خود خارج میں موجود نہیں ہیں، گران کے مناشی موجود ہیں۔ فوقیت آسان سے منزع ہوتی ہے اور حسیت زمین سے، اور وہ دونوں خارج میں موجود ہیں۔
- ۔ علم ہندسہ (Geometry) یعنی اقلیدس میں جن شکلوں سے بحث کی جاتی ہے وہ بھی امورِعینیہ ہیں۔ بشکلیں''مصباح اللغات'' کے شروع میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ے۔ دائر ہے، جن سے علم ہیئت (Astronomy) میں بحث کی جاتی ہے، وہ بھی اُمورِ هیقیہ ہیں۔

ے۔ تمام اعداد ایک سے غیر متنا ہی حد تک سب امورِ واقعیہ ہیں۔ ان اعداد سے علم الحساب (Arithmetic) میں بحث کی جاتی ہے۔

على ما هي عليه: "ما" موصوله سے مرادصورت حال ہے اور "هي" كا مرجع احوال ہيں اور "هي" كا مرجع احوال ہيں اور "عليه" كي ضمير" ما" كي طرف لوڻتى ہے اور "ففسُ الامر" سے مراد واقع ہے ، اور واقع اور نفسُ الامر كا مطلب كسى چيز كا ايسا ہونا ہے كه اس پر حكم لگايا جاسكے كه وہ اليمى ہے ، لعنى اسكا وجود فرضِ فارض اور اعتبار معتبر پر موقوف نه ہو، بلكه اگر فرض واعتبار سے قطع نظر كرلى جائے تو بھى وہ چيز موجود ہو، اب على ما هي عليه في نفس الأهو كا حاصل ہے: "نفسُ الامرى احوال" كيوں كه فرضى اور غير واقعى احوال جاننا حكمت نہيں ہے۔

تعریف کی وضاحت: انسان میں ایک فطری جذبہ یہ ہے کہ وہ موجودات واقعیہ کو اور ان

کے احوال کو جانے ، ان کے اسباب کی کھوج لگائے۔ بچہ کود کھو جب کوئی نئی چیز اس کے
سامنے آتی ہے تو وہ نوراً اس کی حقیقت دریافت کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز
ہے؟ اگر اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقہ پر ہوتو رفتہ رفتہ اس کا یہ جذبہ برحقیق اس حد تک
پہنچ جاتا ہے کہ وہ کا ئنات کے مخفی اسرار اور موجودات کے واقعی حالات کا مطالعہ شروع
کردیتا ہے ۔ غرض انسان کے جذبہ کی تسکین اس وقت ہوگتی ہے جب کہ وہ موجودات
کے حقائق اور ان کے احوال پوری طرح جان لے۔ اب آپ عالم ہستی میں غور کیجیے۔
اس میں بے شارموجودات ہیں۔ یہ جواہر، یہ اعراض، یہ اجسام، یہ انسان، یہ اس کے دینی
اور دنیوی اقوال و افعال، حرکات و سکنات، پھر ہر موجود کے ساتھ کس قدر صفات و
حالات گے ہوئے ہیں۔ حکمت کے لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ مگر یہ بات
حالات گے ہوئے ہیں۔ حکمت کے لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ مگر یہ بات
جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، عمر نوح خرج کر کے بھی کوئی شخص" حکمر یہ بات

لقب حاصل نہیں کرسکتا۔ علاوہ ازیں انسان طاقت بھر مکلّف بنایا گیا ہے، اس لیے ایک متوسط درجہ کا انسان اپنی پوری کوشش سے جتنے احوال جان سکتا ہے اس کا نام حکمت ہے اوراسی کوعرف عام میں فلسفہ کہتے ہیں۔

حكمت كى دوسرى تعريف: متقدمين فلاسفه نے حكمت كى تعريف بيكى ہے: خروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم و العمل.

یعنی انسان کا ہرممکن علمی اورعملی کمال حاصل کرنا۔

خروج النفس سے مراد آ دمی کا کمالات کی طلب میں نکلنا ہے، یعنی اس میں جن کمالات کی صلاحیت ہے ان کو حاصل کرنے کی بھر پورسعی کرنا، کیوں کہ علم، اخلاق اور اعمال حسنہ کے بغیر انسان جانور ہے۔ با کمال انسان وہی ہے جوعلمی اور عملی کمالات سے مزین ہو، اور حکیم وہی ہے جومحنت کرکے کمالات حاصل کرلے۔

حکت کی تیسری تعریف: مولا نافضل حق صاحب خیرآ بادی نے " ہدیہ سعیدیہ" میں حکمت کی تعریف بیر کی ہے:

الحكمة علم بأحوال الموجودات أعياناً كانت أو معقولات، على ما هي عليه في نفس الأمر، بقدر الطاقة البشرية.

لیعنی اعیان کی قید اٹھادی ہے اور موجودات کو عام کر دیا ہے خواہ وہ خارجی ہول یا ذہنی، باقی تعریف وہی ہے جومیبذی نے کی ہے۔

حکمت کی چوتھی تعریف: حکیم صدراشیرازی نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے:

لے ملاصدرالدین محد بن ابراہیم شیرازی (متونی ۵۹ اھ) ہڑافلنفی اور وحدت الوجود کا قائل تھا، اسکی مشہور کتابیں: اسفار اربعہ اور بدایت الحکمت ابہری کی شرح ہے، جو''صدرا'' سے معروف ہے، علاوہ ازیں اسرار الآیات، = صناعة نظرية، يستفاد بها كيفية ما عليه الوجود في نفسه، وما عليه الواجب، من حيث اكتساب النظريات. واقتناء الملكات؛ لتستكمل النفس، وتصير عالمة معقولة، مضاهية للعالم الموجود، فتستعد بذلك للسعادة القصوى، وذلك بحسب الطاقة البشرية.

یعن حکمت ایک نظری اور عقلی فن ہے، جس کے ذریعہ وجود کے واقعی احوال اور واجب کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، علوم عقلیه کی خصیل اور ملکات و کمالات کو جع کرنے کے اعتبار ہے، تا کہ نفس با کمال ہواور عالم موجود کی طرح وہ ایک عالم معقول بن جائے۔ پس نفس اس کے ذریعہ سعادت از کی کامستحق ہوجائے، اور یہ بات طاقت بشرید کی حد تک ہو۔

حمت كى پانچوي تعريف: خير آبادى حضرات نے حكمت كى تعريف اس طرح كى ہے:

الحكمة صناعة نظرية يستفاد بها أحوال الموجودات،

أعيانا كانت أو معقولات، على ما هي عليه في نفس
الأمر، بقدر الطاقة البشرية، حتى يترتب عليه غاية
الحكمة.

یعنی حکمت ایک نظری اور عقلی نن ہے، اس کے ذریعیہ موجودات کے (عام اس سے کہ وہ عینی ہوں یا ذہنی) احوال واقعیہ کو بقدر طاقت بشریہ جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس جاننے سے حکمت کا مقصد حاصل ہوجائے۔

اس تعریف میں موجودات کی قید سے معدومات محضہ نکل گئے، کیوں کہ ان کے جاننے کا استعراض کے جاننے کا استحضہ نگل گئے، کیوں کہ ان کے جاننے کا استعراض واقعہ، شرح اصول السکا کی، شواہدر بوبیہ، مبدأ ومعاد، الشاعر، مفاتح الغیب اور ثمانی رسائل مطبوعہ کتابیں ہیں۔

نام حکمت نہیں ہے۔ پھر موجودات کو نہ تو مطلق چھوڑا نہ اعیان کے ساتھ مقید کیا، بلکہ تعیم کی کہ خواہ وہ عینی ہوں یا ذہنی، تا کہ منطق اور فلسفۂ اولی حکمت میں داخل رہیں، کیوں کہ فلسفۂ اولی تو حکمت کی الی قشم ہے کہ اس میں کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں، ہال منطق میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہی نہیں، ہال منطق میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مگر محقق فد جہ یہی ہے کہ منطق حکمت کی قشم ہے۔ شیخ الرئیس نے ''شفا'' میں لکھا ہے کہ علوم حکمت یا اخلاقی علوم ہیں یا سیاسی یا ریاضی یا طبیعی یا منطقی، اور علوم حکمیہ میں کوئی علم ان سے خارج اور زائد نہیں۔

علامہ اثیرالدین مفضل بن عمرا بہری والفئے (متوفی ۱۹۳ ھ) نے بھی ہدایت الحکمت میں منطق کولیا ہے اور بعض حکما تو فلفہ کی تعلیم منطق ہی سے شروع کرتے تھے، کیوں کہ منطق ایک ایسا قانونی آلہ ہے، جس کالحاظ رکھنے سے انسان فکری غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے منطق کاتعلّق تمام علوم حکمت سے یکساں ہے۔

اور حکمت کی تعریف میں نے رید کی قید امور بدیہیہ کونکا لنے کے لیے ہے، کیوں کہ بدیہیات کا جاننا حکمت نہیں ہے، عالم بدیہیات کو کون حکیم کہتا ہے؟ اور واقعیة کی قید احوال کا ذبہ کا جاننا حکمت نہیں ہے۔

دوسرے بیر کہ بنئے بَقّال کےعلوم نکل گئے ، کیوں کہ ان کےعلوم طافت بشریہ کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، بلکہ کم اور بہت کم ہیں۔

اور غایت مرتب ہونے کی قیداس کیے لگائی ہے تا کہ بیاعتراض نہ ہو کہ اگر کسی شخص کی طاقت بشری ہی اتنی ہو کہ مثلاً ہیں تجیس احوال کو جانے تو اس کو بھی تحکیم کہنا چاہیے، حالاں کہ اس کو تکیم کوئی نہیں کہتا، اس لیے غایت مرتب ہونے کی قیدلگائی کہ جب کوئی

شخص اتنے احوال کو جانے کہ حکمت کی غایت مرتب ہوجائے تو اس کو حکیم اور فلنفی کہا حائے گائے

#### حكمت كي تقسيم حكمت كي دونتمين بين حكمت عمليه اورحكمت نظريه

ا حکمت عملیہ جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں ہے،
ان کے واقعی احوال کواس حیثیت ہے جاننا کہ ان پڑمل کرنے ہے ہماری دنیا اور آخرت
سنور جائے ، حکمت عملیہ ہے، جیسے اعمال شرعیہ نماز ، روز ہ وغیرہ اور افعال حسنہ اور سدیئہ کو
پیچاننا اور ان پڑمل پیرا ہونا۔ اور وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس حکمت کا مقصد عمل ہے، علم
برائے علم مقصود نہیں ہے۔

ا حکمت نظرید؛ جن موجودات حقیقیه کو وجود پذیر کرنا جماری قدرت اوراختیار سے باہر ہے، ان کے واقعی احوال کو جاننا تا کہ جماری قوت نظریه کی تکمیل ہوسکے، حکمت نظریہ ہے، جیسے آسان، زمین، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ موجودات خارجیه کے احوال کو جاننا، اور وجہ تسمید مید ہے کہ اس حکمت کا مقصد قوت نظرید یعنی عقلیه کی تحمیل ہے، یعنی بید حکمت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ انسان کی معلومات بڑھیں۔

تشری اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوقو تیں عطا فرمائی ہیں: ایک قوتِ علمیہ (جانے کی قوت)، دوسری قوتِ علمیہ (جانے کی قوت)، ان دونوں قوتوں کی پیمیل کے لیے انسان مخصیل حکمت کامحتاج ہے۔دوسری طرف موجودات کی بھی دونسمیں ہیں: ایک وہ جن کو وجود میں لانا ہماری قدرت میں ہے، جیسے ہمارے ایچھے برے اعمال اور دنیا کی تمام انسانی مصنوعات، دوسرے وہ جن کو وجود میں لانا ہماری قدرت اور اختیارے باہر ہے، جیسے زمین آ سان اور تمام کا ئنات ۔ پس جن موجودات کا وجود ہماری قدرت واختیار

میں ہے ان کے حالات سے بحث کرنے کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ اور جن کا وجود ہماری قدرت میں نہیں ہے ان کے حالات سے بحث کرنے کو حکمت نظری کہتے ہیں۔
حکمت نظری کی مخصیل سے غرض محض اپنی قوت علمی کی تکمیل ہوتی ہے اور حکمت عملی کی عکمیل ہوتی ہے اور حکمت عملی کی غرض دینی یا دنیوی مفاد کے لیے اس پڑمل کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم جغرافیہ میں مختلف ملکوں، پہاڑوں اور دریاؤں وغیرہ کے حالات اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم ان میں کسی قسم کی شدیلی کریں، یاعلم ہیئت اس لیے نہیں پڑھتے کہ آسانوں کی اشکال وحرکات میں کچھر دو بدل کریں بلکہ ان کی مخصیل سے ہمارا مقصد محض اپنی معلومات کو بڑھانا اور قوت علمی کو تقویت پہنچانا ہے۔ اور علوم دینیہ قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ یا علوم دینویہ جیے فنون صنعت وحرفت ہم اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ پہلے ان کو شمیس، پھر دینی اور دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان پڑمل کریں۔ اور کو کہت عملیہ اور نظریہ میں سے ہرایک کی تین تین قسمیں ہیں:

## حكمت عمليه كي تين قشميس

ا۔ تہذیب اخلاق: وہ حکمت عملی ہے جس سے ذاتی مصلحوں کو جانا جاتا ہے تا کہ برائیوں سے پاک ہوکرخوبیوں کے ساتھ مزین ہوا جاسکے۔اور بینام اس حکمت کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا مقصد بذریعی مشراج اور طبیعت کو سنوارنا اور خوبیوں کو حاصل کرنا ہے۔

۲۔ تدبیر منزل: وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحوں کو جانا جاتا ہے، جن کا تعلّق ایک گھر میں سے والے افراد کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، جیسے ماں باپ اور اولاد کے حقوق وفر ائض اور آقا ونوکر کے معاملات، اور وجیشمیہ ظاہر ہے کہ

اس علم ہے گھر کا نظام سنورتا ہے اور تدبیر کے معنی انتظام کرنے کے ہیں۔

س۔ سیاست مدنیہ: وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحتوں کو جانا جاتا ہے جن کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک کے باشندوں کی اجتاعی زندگی کوسنوار نے سے ہوتا ہے، جیسے بادشاہ (گورنمنٹ) اور رعیت کے باہمی حقوق و معاملات کاعلم، تا کہ دونوں فریق مل جل کر شہری مصالح کی پھیل کریں۔

سیاست کے لغوی معنی ہیں: انتظام کرنا اور مدنیہ (میم اور دال کے زبر کے ساتھ) مدینہ (شہر) کی طرف نسبت ہے اور مدنیہ (دونوں کے پیش کے ساتھ) مدینہ کی جمع ہے، پس سیاست مدنیہ کا مطلب ہے شہری اور ملکی انتظام، یعنی عدل وانصاف کے ساتھ ملک کا اس طرح انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہوجائے۔

## حكمت نظريه كي تين نتمين

ا علم طبیعی: وہ حکمت ِنظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوالِ واقعیہ جانے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں یعنی وجود خارجی اور وجود زہنی میں مخصوص مادّہ کی مختاج ہوتی ہیں، جیسے انسان کہ اگر خارج میں پایا جائے تو گوشت پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا اور اگر اس کا ذہن میں تصور کیا جائے تو بھی اسی شکل میں ہوگا۔ مادّہ سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی حال تمام اشیائے کونیہ اور مرکبات عضریہ کا ہے۔ علم طبیعی کو حکمت ِ طبیعیہ اور صرف طبیعیات بھی کہتے ہیں۔

وحیتسمیہ: اس حکمت کا نام علم طبیعی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جسم طبیعی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اور یہ بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ اجسام طبیعیہ مادّہ پر مشتل ہیں، صرف ان کے مفہوم عقلی سے بحث نہیں ہوتی ۔ غرض اس علم میں مادّی چیزوں کی طبیعت

ے بحث کی جاتی ہے۔ اور طبیعت کے لغوی معنی ہیں: عادت وخصلت، اور اصطلاحی معنی ہیں: "موجوداتِ واقعیہ کے ان ذاتی افعال کا سر چشمہ جو شعور اور ارادہ کے بغیر صادر ہوتے ہیں' یعنی وہ جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں اس کو طبیعت کہتے ہیں۔
نیز طبیعت سے وہ قوت بھی مراد لی جاتی ہے جو مادّی چیزوں کے اجسام میں سرایت کیے ہوئے ہے، جس کے ذریعہ جسم اپنے فطری کمال تک پہنچتا ہے۔

ا علم ریاضی (Mathematics): وہ حکمت نظری ہے جس سے ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادہ کی مختاج نہیں ہیں، مگر وجود خارجی میں مخصوص مادہ کی مختاج نہیں ہیں، مگر وجود خارجی میں مخصوص مادہ کی مختاج ہیں، جیسے کرہ کہ اس کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے، مگر خارج میں جب بھی وہ پایا جائے گا تو لکڑی، لوہ، تا نبے وغیرہ کسی نہ کسی مادہ کی شکل میں ہوگا۔ یہی حال علم ہندسہ کی اشکال کا اور تمام اعداد کا سمجھو کہ ان کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر موجود نہیں ہوسکتے۔

وحیسی داخ یسوض دوخ وریاضة کے معنی ہیں: سدھانا، تربیت دیا جیسے داخ السمھ و: پچھرے کوسدھایا، تربیت دی۔ چوں کہ اس فن سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے، عقل کو جلاماتی ہے، اس لیے اس حکمت کا نام علم ریاضی رکھا گیا ہے۔ حکمائے یونان تعلیم کا آغاز اس فن سے کرتے تھے، یعنی شخیز اذبان کے لیے پہلے یفن پڑھایا جاتا تھا، پھر طبیعیات اور الہیات پڑھائے جاتے تھے۔

علم ریاضی کے دوسرے نام: اس فن کا ایک نام حکمت ِ تعلیمی بھی ہے، بینام دو وجہ ہے رکھا گیا ہے:

ا۔ ٹھکما سب سے پہلے اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔

- اس فن میں جسم تعلیمی سے بحث کی جاتی ہے (جسم تعلیمی کا بیان آ گے آ رہا ہے)۔

نیز اس فن کا ایک نام العلم الاوسط ( درمیانی علم ) بھی ہے، کیوں کہ بیعلم من وجیہ مادہ کا محتاج ہےاورمن وجہمِحتاج نہیں ہے،اس طرح بیلم ایک بین بین علم ہے۔

٣ علم البي (اللهيات): وه حكمت نظري بجس سے ايسے موجودات واقعيه كاحوال جانے جاتے ہیں، جن کو وجود میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں، اور وہ دونوں وجودوں میں مادہ کے مختاج نہیں ہوتے ، جیسے اللہ تعالیٰ کہ وہ خارج میں بھی بلامادہ موجود ہیں اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو بھی بلا مادہ ہوتا ہے۔اس طرح عقولِ عشرہ فلاسفہ کے خیال میں دونوں وجودوں میں مارہ کی محتاج نہیں ہیں۔

و اس حکمت کا نام علم الہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جن موجودات سے بحث کی جاتی ہےان میں سب ہےاشرف اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیےلفظ اللہ ہے الٰہی اور النهيات نام ركھے گئے ہيں۔

علم البي كَيْنَقْسِيم: بعض حضرات نے ان موجوداتِ واقعيه كي جو دونوں وجودول ميں مادہ کی مختاج نہیں ہیں، دوقتمیں کی ہیں:

ا \_ وہ موجودات جو مادہ کے ساتھ قطعاً نہیں ملتے ، نہ ذہن میں نہ خارج میں ، جیسے الله تعالى اورعقول عشره-

۲۔ وہ موجودات جو مادہ کے محاج تو نہیں ہیں، مگر مادہ کے ساتھ مقارن ہوتے ہیں، جیسے وحدت (ایک ہونا)، کثرت (زیادہ ہونا) اور امورِ عامہ (جن کا بیان -(BZIZI

ان حضرات نے پہلی قتم کے احوال کے جاننے کا نام الہیات اور دوسری قتم کے احوال جاننے کا نام علم کلی اور فلسفهٔ اولی رکھا ہے۔

> علوم رياضي: بنيا دي علوم رياضي حيار بين: ا علم ہندسہ (جیومیٹری) ۲ علم ہیئت سے علم حساب سے علم موسیقی۔

اعلم ہندسہ: وہ علم ہے جس میں کم متصل (جسم تعلیمی) کے حالات سے بحث کی جاتی ہے اور بیعلم فن تعمیرات میں کارآ مدہے۔

۲ علم ہیئت: وہ علم ہے جس میں افلاک کے احوال اور حرکات سے بحث کی جاتی ہے۔ ۳ علم حساب: وہ علم ہے جس میں کم منفصل (عدد) کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ ۴ علم موسیقی: وہ علم ہے جس میں آوازوں کی کیفیت ترکیبی سے بحث کی جاتی ہے۔

## فلفه كي تعليم كا آغاز كسفن بي كياجانا جا جي؟

اس بارے میں فارانی نے حاررائے لکھی ہیں جو درج ذیل ہیں:

ا۔ افلاطون کے شاگردوں کا نظریہ بیتھا کہ علم ہندسہ (جیومیٹری) سے تعلیم کی ابتدا کی جائے ۔ان کی دلیل بیتھی کہ افلاطون کے مدرسہ کے دروازے پر بیاعلان آویزاں تھا کہ من لم یکن مھندسا فلا ید خل علینا.

جو خص علم ہندسہ نبیں جانتاوہ ہمارے پاس نہ آئے۔

۴۔ ٹاؤفراسطوس جوارسطو کا بھتیجااوراس کا جانشین تھا، یہ نظریہ رکھتا تھا کہ تہذیب اخلاق سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جس کے اخلاق درست نہیں ہیں وہ تھجے علم حاصل نہیں کرسکتا۔اس حکیم کی دلیل افلاطون کا یہ قول تھا کہ

إن من لم يكن نقيا زكيا فلا يدنو من نقي زكي.

جوُّخص پاک صاف نہیں ہے وہ پاک صاف کے پاس نہ آئے۔ اور بقراط کا بی قول بھی اس کی ولیل تھی کہ

إن الأبدان التي ليست بنقية، كلما غذيتها زدتها شرا. جواجهام ياك صاف نبيس بين ان كو جب بحي علمي غذا دي جائ گي تو برائي جي

يز هي گي-

سے حکیم بواتیں جو صیدا کا باشندہ تھا، یہ رائے رکھتا تھا کہ علم طبیعی سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہے۔ جا ہے، کیوں کہ بیعلم علوم حکمت میں سب سے زیادہ معروف اور آسان ہے۔

۴۔ بواتمیں کا شاگرد آنرونیقس کہنا تھا کہ منطق سے تعلیم شروع ہونی چاہیے، کیوں کہ منطق ایک ایسا آلداوراوزار ہے جسکے ذریعہ قن کو باطل سے پر کھ کرعلیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ معلّم ثانی شخ فارا بی نے ندکورہ چاروں رائے بیان کرکے بیت جسرہ کیا ہے کہ ان آرا میں سے کسی بھی رائے کی بے قدری نہیں کی جانی چاہیے، کیوں کہ فلسفہ کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ نفس کی اخلاقی خواہشات کوسنوارلیا جائے، تا کہ

دل میں حقیقی فضیلت ہی کی خواہش باقی رہ جائے۔ پھرنفسِ ناطقہ کوسنوارا جائے، تا کہ وہ راہ میں حقیقی فضیلت ہی اور باطل میں سیننے سے نیج جائے۔ اور یہ بات علم الاستدلال کی مشق وتمرین سے حاصل ہوتی ہے اور علم الاستدلال دو ہیں علم الہندسہ، اور

علم المنطق، لہذا ضروری ہے کہ پہلے بقدر ضرورت علم الہندسہ پڑھے، پھرعلم منطق کے ذریعہ ذہن کی تشخیذ کرے یا

فائدہ: "میبذی" کامتن" ہدایت الحکمت" فنونِ حکمت میں سے تین فنول پر شمل ہے:
منطق ،طبیعیات ،اور الہیات پر، گرعلامہ میبذی نے منطق والے حصہ کی شرح نہیں گی ،
اس لیے میبذی صرف دوفنوں پر شمل ہے اور طبیعیات کو تین فنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
پہلافن ما یعم الأجسام ہے یعنی اس میں وہ احوال بیان کیے ہیں جو کسی خاص جسم
(فلکی یا عضری) کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ دوسرے فن میں فلکیات و کواکب (علویات) سے بحث کی ہے۔ تیسر فن میں عضریات کا بیان ہے۔ آخر میں الہیات

مسلمان فلاسفه حکمت عملی کی متنول قسموں ہے بحث نہیں کرتے ، کیوں کہ اسلامی تعلیمات

له مبادئ الفلسفة القديمة:ص ااو ١٢

میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور حکمت نظری کے اقسام میں سے منطق، ہندسہ
(اقلیدس) ہیئت اور حساب نے مستقل فنون کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اس لیے ان سے
بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔ اور موسیقی اسلام میں جائز نہیں ہے اس لیے وہ بھی خارج از بحث
ہے۔ اب صرف علم طبیعی اور الہٰی رہ گئے، انہیں سے کتب فلسفہ میں بحث کی جاتی ہے۔
کرہ: ہروہ گول چیز ہے جس کے بالکل بچے میں اگر ایک نقطہ فرض کیا جائے تو اس سے سطح
کی طرف نکلنے والے تمام خطوطِ مستقیمہ برابر ہوں اور اس نقطہ کو مرکزِ کرہ اور مرکزِ دائرہ
کے جس۔

قطبین: تثنیہ ہے قطب کا، جس کے اصلی معنی ہیں: چکی کی کیل، جس پر چکی گھومتی ہے۔
اور اصطلاح میں کرے کے بالکل نیج میں فرض کیے جانے والے نقطہ کی سیدھ میں دونوں
جانب سطح کرہ پر آمنے سامنے جو دو نقطے فرض کیے جاتے ہیں وہ قطبین کہلاتے ہیں۔ اور
جغرافیہ کی اصطلاح میں زمین کے محور کے دو کنار نے قطبین کہلاتے ہیں: ایک قطب شالی،
دوسرا قطب جنو بی۔ اور ان کے مقابل آسان میں جو تارے واقع ہیں ان کو بھی قطبین
کہتر ہیں۔

منطقہ: قطبین کے پیچوں بیچ فرض کیا جانے والا وہ خط ہے جس سے کرہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہوجا تا ہے اور جغرافیہ کی اصطلاح میں منطقہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے: ایک منطقہ شالی،اور دوسرا منطقہ جنو لی کہلاتا ہے۔شکل سیہے:

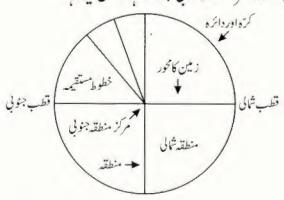

## وجوداورموجودات كابيان

وجود (ہستی) وہ چیز ہے جو کسی ماہیت سے مل جاتی ہے تو اس کوعدم کی تاریکی سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے آتی ہے۔ وجود ایک بدیمی چیز ہے اس لیے اس کی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے، بس لفظی تعریف ہی کی جاسکتی ہے۔ کہا جا تا ہے: و جسد مسن عسدم (نیست سے ہست ہوا) فہو مو جو د پس اسم مفعول کے معنی ہیں: ہست۔ پھر موجود کی تین قسمیں ہیں: موجودِ خارجی، موجودِ ذہنی اور موجودِ نفش الا مری۔

ا۔ موجود خارجی: وہ موجود ہے جس کا ہمارے ذہن سے باہر وجود ہو، جیسے زید، عمرو، آسان وزمین موجوداتِ خارجیہ ہیں۔اس کا دوسرا نام موجو دیمینی ہے۔

> ۲\_موجودِ وَبْنی: وه موجود ہے جس کا صرف ہمارے ذہن میں وجود ہو۔ پھر موجو دِ دَبنی کی دوقشمیں ہیں:

موجود وہنی حقیق: وہ موجود وہنی ہے جو ذہن میں حقیقاً موجود ہو، یعنی اس کا وجود ذہن کے فرض کرنے پرموقوف نہ ہوجیسے چار کا جفت (جوڑا، قابلِ تقسیم) ہونا۔ موجود وہنی فرضی: وہ موجود وہنی ہے جس کو ذہن نے خلاف واقعہ فرض کرلیا ہو،

حوبود وہ من وہ موبود وہ ہے ، ل و د ، ن سے طلاف واقعہ س سرتیا ہو، جیسے پانچ کا جفت ہونا کہ اگر اس کوسوچ لیا جائے تو ذہن میں اس کا وجود ہوجائے گا، مگر وہ خلاف واقعہ ہوگا، کیوں کہ پانچ دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہوسکتے۔

ار موجودِ نفش الامرى: وه موجود ہے جس كا وجود واقعی ہو، یعنی کسی كے ماننے پر موقوف نه ہو، جیسے طلوع شمس اور وجود نہار كے درميان ملازمت (ايك كا دوسرے كے ساتھ ہونا) ايك واقعی چيز ہے، خواہ كوئی اس كو ماننے والا ہو يا نه ہواور خواہ كوئی مانے يا نه مانے، وہ بہر حال ايك حقيقت ہے۔

#### موجودات ثلاثه مين نسبت

ا۔ موجو دِ نفش الا مری، موجود خارجی ہے عام ہے، پس جو بھی چیز خارج میں موجود ہوگی وہ نفش الا مر میں ضرور موجود ہوگی، مگر اس کا برعکس ہونا ہمیشہ ضروری نہیں، کیول کہ طلوع شمس اور وجو دِ نہار میں جو ملازمت ہے وہ نفش الا مر میں موجود ہے، مگر خارج میں موجود نہیں ہے۔

۲۔ موجود نفسُ الامری اور موجود و ذہنی کے درمیان عموم وخصوص من وجید کی نسبت ہے۔ چار کا جفت ہونا ماد ہُ اجتماعی ہے۔ جب اس کا تصور کیا جائے تو وہ ذہن میں بھی موجود ہوگا اور نفسُ الامر میں بھی ، اور وہ حقائق جن کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ، جیسے ذاتِ باری وہ پہلا ماڈہ افتر اتی ہے ، وہ موجود فی الذہن نہیں ہیں ، البتہ موجود فی نفس الامر ہیں۔ اور جھوٹے قضایا دوسرا ماد ہُ افتر اتی ہیں ، مثلاً پانچ کا جفت ہونا ، اگر اس کا تصور کیا جائے تو وہ صرف ذہن میں موجود ہوگا ، نفسُ الامر میں موجود نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ کا ذہ ہے۔

### متفرق اصطلاحات

امورعامہ: وہ چیزیں ہیں جوموجود کی تین قسموں (واجب، جوہراورعرض) میں سے ایک کے ساتھ خاص نہ ہوں، بلکہ تینوں میں یا کم از کم دو میں پائی جا ئیں، جیسے وجود کہ تینوں موجودات میں پایا جاتا ہے، اس واسطے کہ واجب بھی موجود ہے اور جو ہر وعرض بھی۔ اور حدوث و امکان صرف دو میں پائے جاتے ہیں، کیوں کہ جو ہر وعرض ممکن اور حادث ہیں، واجب محکم کی اور حادث ہیں، واجب محکم کی اور حادث ہیں، واجب محکم کی اور حادث ہیں۔

روسراغیرمشہورقول یہ ہے کہ امور عامہ وہ چیزیں ہیں جو تینوں مفہومات (واجب ممکن اور ممتنع) کوشامل ہوں، جیسے وحدت اور ماہیت کا تحقق تینوں مفہومات میں ہے۔ وحدت کے معنیٰ ہیں: ایک ہونا، اس سے لفظ وحدانیت (اللہ کی یکتائی) بنا ہے، اس میں''الف

نون'' مبالغہ کے لیے ہیں، اور وحدت عام ہے خواہ حقیقیہ ہویا اعتباریہ، کیوں کہ ہر موجود، گووہ کثیر ہو،کسی نہ کسی اعتبار ہے ایک ہوتا ہے،مثلاً انسان کے افراد بے شار ہیں، گرانسانیت کے اعتبار سے سب ایک ہیں۔

اور ماہیت کوامور عامہ میں ان لوگوں کے قول کے مطابق شار کیا گیا ہے جو واجب تعالیٰ کے لیے بھی وجود سے الگ مستقل ماہیت مانتے ہیں (بیددوسرا قول ضعیف ہے)۔

امور هنقیہ: وہ چیزیں ہیں جومضبوط اور پختہ وجود کے ساتھ موجود ہوں، جیسے ہم، آپ، آسان، زبین وغیرہ۔

امورِ استباریہ: وہ چیزیں ہیں جن کومضبوط اور پختہ وجود کے بغیر عقل مان لے۔امورِ اعتباریہ کی دوشمیں ہیں:

امورِ اعتباریہ داقعیہ: وہ چیزیں ہیں جن کو خارج میں موجود چیزوں سے عقل نے منتزع کیا ہو، جیسے آسان سے فوقیت اور زمین سے تحستیت ، اللہ تعالیٰ سے وجوب اور مخلوقات سے حدوث وام کان منتزع کیا گیا ہے۔امورِ اعتباریہ واقعیہ بھکم امورِ حقیقیہ ہوتے ہیں۔

امور اعتباریہ محضہ: وہ چیزیں ہیں جن کوقوتِ واہمہ نے گھڑلیا ہو، یعنی نہ وہ خود موجود ہوں نہ ان کا منشائے انتزاع موجود ہو، جیسے چڑیل کے دانت اور دوسرا انسان، لوگ ایسا گمان کرتے ہیں کہ بیابان میں بھوت چڑیل رہتے ہیں، جو مسافروں کونظر آتے ہیں، ڈراتے ہیں، راستے سے بھٹکا دیتے ہیں اور ہلاک تک کردیتے ہیں۔ ابوداؤ دشریف کتاب الطب باب الطیرۃ کی ایک حدیث میں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ لا غول (غول بیابانی کی حقیقت کچھنیں) اس طرح دویازا کدسروں والا انسان بھی محض فرضی بات ہے۔

نوك: اموراعتبار په محضه کوامورمومومه بھی کہتے ہیں۔

اموراتفاقیہ: وہ چیزیں ہیں جونہ ہمیشہ پیش آتی ہوں نداکٹر و بیشتر ، بلکہ گاہے گاہے پیش آتی ہوں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مسبّبات چار طرح حاصل ہوتے ہیں: ا۔دائکی طور پر ۱-۱ کثری طور پر سامساوی طور پر ماقلی (بہت کم) طور پر کہلی دوصورتوں میں سبب کو سببِ ذاتی کہتے ہیں اور آخری دوصورتوں میں سبب اتفاقی ، ادر مساوی سے یہاں مرادا کثر اور اقلی کے درمیان کا درجہ ہے۔

معقولات اولی: وہ چیزیں ہیں جن کا خارج میں مصداق ہو، جیسے انسان اور حیوان کا تصور کیا جائے تو وہ معقول اوّل ہوں گے، کیوں کہ خارج میں ان کے مصادیق زید، عمرو، بکر اور گھوڑے، گدھے، گائے، بیل وغیرہ موجود ہیں (منطق میں ان سے بحث نہیں کی جاتی)۔

معقولاتِ ٹانیے: وہ چیزیں ہیں جن کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہ ہو، جیسے انسان کے کلی یا نوع ہونے کا تصور کیا جائے تو پہلے ذہن میں انسان کا تصور آئے گا، پھراس کے کلی یا نوع ہونے کا تصور آئے گا اور کلیت ونوعیت کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہیں ہے، یا نوع ہونے کا تصور آئے گا اور کلیت ونوعیت کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہیں ہے، اس طرح اس لیے یہ معقولاتِ ثانیہ ہیں، منطق میں انہیں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح معقولاتِ ہیں جن کا تصور معقولات ہیں جن کا تصور سوم نمبر یہ ہوتا ہے۔

قوت و فعل: قوت کے معنی ہیں کسی چیز کا حاصل ہوسکنا، اور فعل کے معنی ہیں تین زمانوں میں سے کسی زمانہ میں حاصل ہونا، یعنی کسی چیز میں کسی وصف کا ظاہر اور موجود ہونا فعل ہے اور محض اسکی استعداد اور صلاحیت ہونا اور اس وصف کے وجود کا متوقع ہونا قوت ہے۔ مثلاً پیدا ہوتے ہی انسان میں'' لکھنے'' کی صلاحیت ہوتی ہے اسکو بالقوہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ'' انسان کا تب بالقوہ ہے'' کچر جب بڑا ہو کر مشق کر کے با قاعدہ کا تب بن جاتا ہے تو اسکو بالفعل ہے۔''

نوٹ : صحیح تلفظ بالقوہ (واو کی تشدید کے ساتھ) ہے، بالقوہ (واو کی تخفیف کے ساتھ) غلط ہے۔

اشارہ کے لغوی معنی ہیں اِیما کرنا۔اشارہ کی دو تسمیں ہیں:اشارہ حیہ اوراشارہ عقلیہ۔
اشارہ حیہ: کسی چیز کوحواس کے ذریعہ متعیقن کرنا کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے، اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اشارہ کرنے والے کی طرف سے ایک خیالی درازی نکلتی ہے جواس چیز پر منتہی ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ خیالی درازی بھی توامتدادِ خطی ہوتی ہے، بھی امتدادِ حسمی۔ مثلاً انگلی سے اشارہ کیا جائے تو انگلی کے مرح سے ایک نقطہ نکلے گا اور مشار الیہ کی طرف ہڑھے گا اور خط پیدا کرے گا، یہ امتدادِ خطی ہے اورا گر چھوٹی انگلی کی جانب والے تھیلی کے کنارے سے اشارہ کیا جائے تو خط نکلے گا اور حسم پیدا کرے گا، یہ امتدادِ حسمی ہے اورا گر چھوٹی انگلی کی جانب سے اشارہ کیا جائے تو خط سطح نکلے گا اور جسم پیدا کرے گا، یہ امتدادِ جسمی ہے۔

نوٹ:اشارۂ حسیہ ہی حقیقی اشارہ ہے اور جو چیز اشارۂ حسیہ کوقبول کرتی ہے اس کو وضع اور ذووضع کہتے ہیں۔

اشارۂ عقلیہ: کسی چیز کوعقل کے ذریعہ متعین کرنا۔اوراس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ نفسِ ناطقہ کسی چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ماسوا سے ممتاز ہوجاتی ہے۔

جزو کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا حصّہ، اس کی جمع اجزا ہے۔ اجزا کی دوقشمیں ہیں: اجزائے ترکیبیہ اوراجزائے تحکیلیہ۔

اجزائے ترکیبیہ: وہ ہیں جوخارج میں پہلے سے پائے جاتے ہوں اوران کے باہم ملنے سے مرکب وجود میں آیا ہو، جیسے دیوار کے اجزاا پنٹ، سینٹ وغیرہ۔

اجزائے تحلیلیہ: وہ ہیں جو ذہن میں مرکب کو تحلیل کرنے کے بعد وجود میں آئیں، جیسے

ایک گز کپڑے یا ایک پتھر کے ذہن میں دو، حیار، دس اجزا تصور کیے جائیں،مثلاً نصف، ربع ہمن وغیرہ۔

نوٹ: اگر کپڑے یا پھر کو با قاعدہ کاٹ کر یا تو ڑ کر خارج میں تھے کیے جا ئیں تو ان کو اجزائے فکیہ اورانحلالیہ کہتے ہیں۔

حسّہ: ماہیت مع تقیید کو کہتے ہیں، جیسے زید کا وجود، عمر و کا وجود، بکر کا وجود، یہ تینوں وجود ماہیتِ وجود کے حصّے ہیں، جب کہ ماہیتِ وجود کے ساتھ صرف تقیید کا لحاظ کیا جائے، قیود لینی زید،عمر واور بکر کا لحاظ نہ کیا جائے۔

فرد: ماہیت مع لحاظ قید وتقیید کو گہتے ہیں، جیسے ماہیتِ انسانیہ جب زید، عمرواور بکر کے تشخصات کے ساتھ ملے تو وہ ماہیتِ انسانیہ کے افراد ہوں گے، کیوں کہ انسان ماہیت ہے اور زید، عمرو اور بکر کے تشخصات قیود ہیں اور ساتھ ہونا تقیید ہے اور جب متیوں چیزیں جمع ہوں تو وہ فردہے۔

شخص: جس ذات کوتشخص عارض ہوتا ہے اس کوشخص کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں زید کا ناک نقشہ اور رنگ روپ جس ذات کو عارض ہواہے وہی شخص زید ہے۔

محل اور موضوع: جوہر کے محل کومحل اور ہیولی کہتے ہیں اور عرض کے محل کو موضوع۔ اور دونوں میں فرق بیہ ہے کہ جوہر کامحل اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے جیسے ہیو لی صورتِ جسمیہ کا محتاج ہے اور عرضِ کامحل اپنے حال ہے مستغنی ہوتا ہے، جیسے سیاہ وسفید کپڑا عوارض سے بے نیاز ہے۔

حال اورعرض بمحل میں حلول کرنے والی چیز اگر جو ہر ہوتو اس کو حال اورعرض ہوتو اس کو عرض کہتے ہیں،مثلاً صورت جسمیہ حال ہے اور کیڑے کی سفیدی اور سیاہی عرض ہیں۔ غرض محل کا مقابل حال ہے اور موضوع کا مقابل عرض، اور دونوں محل اور موضوع کے محتاج ہوتے ہیں، کیوں کہ حلول کے لیے احتیاج ضروری ہے، البتہ کل حال کا محتاج ہوتا ہے اور موضوع عرض کامحتاج نہیں ہوتا۔

حالات (احوال): کسی چیز کے ایجا بی یاسلبی محمولات ہیں، جیسے زید عالم ہے، زید جاہل نہیں ہے، اس میں علم کا ثبوت اور جہل کی نفی زید کے حالات ہیں۔

نفش الامرى حالات: وه بين جن سے حقیقاً وه شئے متصف مو، جيسے كوے كا كالا مونا، بكلے كاسفيد مونا۔

فرضی حالات: وہ ہیں جوخلاف واقعہ ہوں، جیسے کوے کا سفید ہونا، بگلے کا کالا ہونا، شہد کا کڑوا ہونا۔

قوت علمی: انسان میں پوشیدہ وہ ادراکی طاقت ہے جس کی وجہ ہے وہ چیزوں کو جانتا ہے۔

قوت عملی:انسان میں پوشیدہ وہ تحریکی طاقت ہے جس کی وجہ ہے وہ جملہ اُفعال کرتا ہے۔

# طبيعيات كا پهلافن مَا يَعُمُّ الأجسام كابيان

جاننا چاہیے کہجسم یا تو فلکی ہوگا یا عضری اور جن احوال سےطبیعیات میں بحث کی جاتی ہے،ان کی تین قشمیں ہیں:

ا۔ وہ احوال جوجسم عضری اور جرم فلکی دونوں کو عام ہیں۔

۲۔ وہ احوال جو جرم فلکی کے ساتھ خاص ہیں۔

س وہ احوال جوجسم عضری کے ساتھ خاص ہیں۔

پس حکمت ِطبیعیه تین فنوں پر مشتمل ہوگی۔

فن اوّل میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو اُجرام فلکیہ اور اَجسام عضریہ دونوں کو شامل ہیں۔اس فن کا نام ما یعم الأجسام ہے۔

فنِ دوم میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو جرم ِ فلکی کے ساتھ خاص ہیں، یہ فن فلکیات ہے۔

فن سوم میں ایسے احوال ہے بحث کی جائے گی جوجسم عضری کے ساتھ خاص ہیں، یہ ن عضریات ہے۔

اور فن اول کومقدم اس لیے کیا ہے کہ عام باعتبار خاص کے اُعرف عند العقل اور اُسبق الی الفہم ہوتا ہے اور فن ِ ثانی کی فنِ ثالث پر تقدیم اس لیے ہے کہ اُجرام فلکیہ، اُجسام عضریہ سے افضل ہیں اور فلاسفہ کے نزدیک کون و فساد سے بری ہیں اور عضریات میں مؤثِر ہیں، اور مؤثِر کومؤثِر سے پہلے ہونا ہی جا ہے گ

بعد کے لغوی معنی ہیں دوری، درازی اور فاصلہ۔امتداد کے بھی تقریباً یہی معنی ہیں۔اس کی جمع اُبعاد ہے۔اوراصطلاح میں بُعد کے دومعنی ہیں:

ا۔ طول، عرض اور عمق جن کو اَبعادِ ثلاثہ اور جہاتِ ثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور بُعد اس معنی کے اعتبارے بالا تفاق ایک اعتباری بعنی وہمی اور خیالی چیز ہے، اسکا کوئی حقیقی وجو دہیں ہے۔

اعتبارے بالا تفاق ایک اعتباری بعنی وہمی اور خیالی چیز ہے، اسکا کوئی حقیقی وجو دہیں ہے۔

دوجسموں کے درمیان جو فاصلہ اور خلا نظر آتا ہے، نیز خالی برتن میں جو خلامحسوں ہوتا ہے جے کوئی جسم بھرتا ہے، بیسب بُعد ہیں اور مجروعن المادة ہیں۔ بُعداس معنی کے اعتبار سے بھی مشکلمین کے نزدیک ایک موہوم (خیالی) چیز ہے اس کا پچھ حقیقی وجو دہیں ہے اور بھی مشکلمین کے نزدیک ایک موہوم (خیالی) چیز ہے اس کا پچھ حقیقی وجو دہیں ہے اور فلاسفہ کے نزدیک ایک وقعی چیز ہے، محض خیالی امر نہیں ہے۔

طول، عرض اور عق : جوامتداد جسم میں پہلے نمبر پرفرض کیا جائے اس کا نام طول (لمبائی)
ہواور جو دوسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے امتداد سے متقاطع (Intersection) ہو، اس کا نام عرض (چوڑائی) ہے اور جو تیسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے دونوں امتدادوں کو کاٹنا ہوا گذر ہے اسکا نام عمق (گہرائی) ہوا اور یہ جہات تلا شجسم میں محض تصور کرنے کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ نقط: خط کے کنارے کو کہتے ہیں اور وہ الیا عرض ہے جو کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ نقط فلاسفہ کے نزدیک عرض یعنی قائم بالغیر ہے، اسکا مستقل وجود نہیں ہوسکتا اور مشکلمین کے نزدیک نقطہ جو ہر یعنی قائم بالغیر ہے، اسکا مستقل وجود نہیں ہوسکتا اور اشار ہُ حیے گابل ہوگا اور وہ کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کریگا، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ کاٹ کراسکو بانٹا جا سکتا ہے نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد ہے، نہ مقل کے تیز میں، نہ کاٹ کراسکو بانٹا جا سکتا ہے نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد ہے، نہ مقل کے تیز میں، نہ کاٹ کراسکو بانٹا جا سکتا ہے نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد ہے، نہ مقل کے تیز میں، نہ کاٹ کراسکو بانٹا جا سکتا ہے نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد ہے، نہ مقل کے تیز میں، نہ کاٹ کراسکو بانٹا جا سکتا ہے نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد ہے، نہ مقل کے تیز میں، نہ تو سے اسکونسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسکانا م نقطہ جو ہر یہ اور جزء لا یہ جوزی بھی ہے۔

خط : سطح کے کنارے کو کہتے ہیں، اور وہ ایسا عرض ہے جو صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے۔خطبھی فلاسفہ کے نز دیک عرض ہے، اس کامشتقل وجود نہیں ہوسکتا، وہ کسی سطح کے ساتھ ہی موجود ہوسکتا ہے،مثلاً بیصفحہ جے آپ پڑھ رہے ہیں جسم کاغذ کی سطح ہے اور بیہ صفحہ حیاروں طرف جہاں ختم ہور ہاہے، وہاں ایک کمبی لکیسری خیال میں آتی ہے وہی خطِ

اور متکلمین کے نز دیک خط جو ہر بھی ہوسکتا ہے۔اس وقت وہ اشار ہُ حید کے قابل ہوگا، اوراجزائے لائتجزی ہے مرکب ہوگا اور صرف طول میں تقشیم قبول کرے گا اور خطِ جو ہری

سطح:جسم کے کنارے (نہایت) کو کہتے ہیں،اور وہ ایسا عرض ہے جس میں صرف طول اورعرض ہوتا ہے، عمق نہیں ہوتا، اس لیے وہ صرف طول وعرض میں تقسیم قبول کرتا ہے۔ جیسے کاغذا کیے جسم ہے اور اس کی وہ نہایت (حد) جس پرحروف چھیے ہوئے ہیں اس کا کنارہ ہے، یہی جسم کاغذ کی سطح ہے اور عرض ہے یعنی قائم بالغیر ہے، اسی کو سطح عرضی کہتے ہیں۔ کھکما ای کے قائل ہیں۔

اور متظمین کے نزد یک سطح جو ہر لینی قائم بالذات بھی ہوسکتی ہے، اس صورت میں وہ ذ ووضع ہوگی اورا جزائے غیرمنقسمہ ہے مرکب ہوگی اوراس کوسطح جو ہری کہیں گے۔

### جسم کی تعریف پیہ:

ما يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم.

جسم وہ چیز ہے جس میں ابعاد ثلاثہ اس طرح فرض کرعیں کہ ہر بُعد سیدھے زاویہ پر دوسرے بُعد کوقطع کرنے والا ہو، یعنی بُعد طولانی کو بُعدِعرضی نے قطع کیا ہواور بُعدِعرضی اورطولا نی دونوں کو بُعدِعمقی نے۔ پھرجسم اگر جو ہر یعنی قائم بالذات ہوتو اس کوجسم طبیعی کہتے ہیں،اورا گرعرض ہوتو اس کوجسم تعلیمی کہتے ہیں۔

جسم طبیعی: وہ جوہر ہے جو تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے، یعنی اس میں حقیقاً اُبعادِ ثلاثہ پائے جائیں۔ ہمیں جواجسام نظر آتے ہیں وہ سب اجسام طبیعیہ ہیں۔ پھر مطلق جسم طبیعی فلاسفہ کے نزدیک ہیولی اور صورتِ جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے اور مقید (متعین) جسم طبیعی جیسے انسان، گھوڑا، بقر، غنم، آگ، پانی، فلک وغیرہ ہیولی، صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ تین جو ہری اجزاہے مرکب ہوتا ہے۔ یہ مشائین کی رائے ہے۔ اور اشراقیین کے نزدیک جسم طبیعی ایک جو ہر بسیط ہے، مرکب نہیں، ان کے نزدیک جسم طبیعی میں طول کے ہوئے نہیں ہان مے اور صورت بذاتِ خود قائم ہے، وہ کسی مادہ اور ہیولی میں طول کے ہوئے نہیں ہے۔

اور متکلمین کے نزدیک جسم طبیعی جواہر فردہ لعنی اجزائے لاتجزی (Atoms) ہے مرکب ہے، حکیم ذی مقراطیس کی رائے بھی یہی ہے،ان کے نزدیک ہیولی باطل ہے۔

جہم تعلیمی: وہ عرض ہے جو بذاتِ خود تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے۔ ہمیں جواجہام نظرا آئے ہیں وہ جسم طبیعی اور جوہر ہیں، انہیں کے ساتھ اجسام تعلیمی قائم ہیں، کیوں کہ وہ عرض ہیں۔ اور جسم تعلیمی اُبعاد ثلاثہ کا مجموعہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص طول، عرض اور عمق کا تصور کرے تو جو بات ذہن میں حاصل ہوگی وہی جسم تعلیمی ہے، مگر وہ قائم بالذہن نہیں ہے، بلکہ خارج میں جسم طبیعی کے ساتھ قائم ہے۔ اور اس جسم کا نام جسم تعلیمی اس لیے رکھا گیا ہے کہ علم تعلیمی یعنی علم ریاضی میں اسی جسم ہے بحث کی جاتی ہے۔

ہیولی: (ہاکے زبر کے ساتھ) یونانی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی اصل اور مادّہ کے ہیں اور اصطلاح میں ہیولی اجسامِ طبیعیہ کا وہ جو ہری جزو ہے جو اتصال (ملنے) اور انفصال (جدا ہونے) کوقبول کرتا ہے، خوداس کی نہ کوئی خاص شکل ہوتی ہے نہ کوئی معین صورت، البتہ وہ ہرشکل اور صورت کوقبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ ہیولی بذات خود نہ متصل ہے، نہ فاحد ہے نہ کثیر، البتہ وہ ان صفات میں سے ہرصفت کوقبول نہ متصل ہے، نہ داحد ہے نہ کثیر، البتہ وہ ان صفات میں سے ہرصفت کوقبول

کرنے کی استعدادر کھتا ہے۔اس سے اللہ تعالیٰ نے عالم مادّی کے تمام اجزا کو بنایا ہے۔ وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزالیعنی صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ کامحل ہے۔ ہیولی کو مادّہ بھی کہا جاتا ہے۔

صورت جسمیہ جسم طبیعی کا وہ جو ہری جزو ہے جونی نفسہ متصل واحد (جڑا ہوا) ہے اور وہ
اُبعاد ثلاثہ متقاطعہ کو قبول کرتا ہے، یعنی اس میں کر اس کرنے والے طول، عرض اور عمق
مانے جاسکتے ہیں۔ اجسام طبیعیہ پر نظر ڈالنے سے سرسری طور پر ہمیں صورت جسمیہ ہی
محسوس ہوتی ہے، مگر در حقیقت نظر آنے والی چیز صورت شخصیہ ہے، جبیبا کہ آگ آر ہاہے۔
صورت نوعیہ جسم طبیعی میں ہیولی اور صورت جسمیہ کے علاوہ ایک جو ہری جز واور بھی
ہے، جس کی وجہ سے اجسام طبیعیہ نوع بہنوع تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی جو ہری جز وصورت نوعیہ ہے، جسے کے انواع حیوانات، نباتات اور جمادات، پھر ہرایک کی انواع، یہ
سب تقسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے۔
سب تقسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے۔

مثال سے وضاحت: مؤجوداتِ خارجیه مثلاً ہم، آپ، آسان، زمین، کوئی معین گھوڑا، ان میں چارچیزیں ہوتی ہیں:

ا۔ مادہ (Matter) جوہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ جوہری جزو ہے جواتصال (جوڑ) کو قبول کرتا ہے۔ اورا گربھی اس پرانفصال (توڑ) طاری ہوتو اس کوبھی قبول کرتا ہے، یہی جزو 'نہیولی'' کہلاتا ہے جونظر نہیں آتا، صرف اس کے ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ مطلق جسم کی صورت بعنی مخصوص صورت کا لحاظ کیے بغیر مطلق جسم کی صورت (The مطلق جسم کی صورت اللہ First Sketch of Picture) ہے جزوصورت جسمیہ کہلاتا ہے، سرسری طور پر ہمیں اجسام طبیعیہ میں یہی جزونظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی غیر مرئی ہے۔ مثلا تولہ بھڑموم اجسام طبیعیہ میں یہی جزونظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی غیر مرئی ہے۔ مثلا تولہ بھڑموم مورت بسمیہ بھی ایا ہے۔ مقال آتا ہے، اس کو کرہ بنایا، بھی مثلث، بھی مربع ، تو صور نوعیہ تو بدل رہی ہیں، مگر صورت مورب بیاتی ہے، اس کو صورت جسمیہ بھینا جا ہے۔

سے ندکورہ موجوداتِ خارجیہ کی نوعی صورتیں لیعنی وہ صورتیں جن کی وجہ سے ان موجودات کی نوعیں متعیقن ہوئی ہیں،مثلاً بیانسان، بیفرس، بیآ سان، بیز مین وغیرہ جن کے ذریعہ وہ دوسری انواع سے ممتاز ہوئی ہیں بیصورِ نوعیہ ہیں۔سرسری نظر میں پیجھی وکھتی نظرآتی ہیں،مگر حقیقت میں پہھی غیر مرئی ہیں۔

٣ \_ مذكوره موجودات كى مخصوص صورتين ، مثلاً زيدكى مخصوص صورت يعني اس كاناك نقشه، رنگ روپ، قد و قامت وغیرہ ،اسی طرح مخصوص گھوڑ ہے کی مخصوص صورت ، بیصور شخصیہ ہیں اور یہی درحقیقت دِکھتی ہیں۔

## ہیو لی ،صورتِ جسمیہ اورصورتِ نوعیہ کے احکام

- ا۔ ہرجسم طبیعی دو جو ہری اجزا سے مرکب ہوتا ہے، جن میں سے ایک دوسرے میں حلول کرتا ہے مجل ہیولی ہے اور حال صورتِ جسمیہ ۔
- ۲۔ ہیولی کبھی بھی صورتِ جسمیہ کے بغیرنہیں ہوسکتا، البتہ عقلی طور پر دونوں کو جدا جدا
- س۔ ہیولی ہروفت کوئی بھی چیز بننے کے لیے تیار رہتا ہے، جیسی صورتِ نوعیہ اس میں حلول کرے گی و لیمی چیز وجود میں آ جائے گی۔
- 🔫 \_ صورتِ جسمیہ بھی ہیولی کے بغیر نہیں ہو علتی ، کیوں کہ وہ ہیولی میں حلول کرنے والی چیز ہے،اس کی تنکیل کرنے والی ہے،اس سے مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔
- میولی یائے جانے میں اور باتی رہنے میں صورتِ جسمیہ کا محتاج ہے اور صورتِ جسمیہ شکل اختیار کرنے میں ہیولی کی محتاج ہے، وہ ہیولی کے بغیر کوئی شکل اختیار
- 👡 اُفلاک کا ہیولی، اُفلاک کی صورتِ جسمیہ، اُفلاک کی صورتِ نوعیہ، اُجسام عنصر پیرکا

ہیولی اور ان کی صورتِ جسمیہ، یہ تمام فلاسفہ کے نزدیک ذات کے اعتبار سے حادث ہیں یعنی موجد کے مختاج ہیں، مگر زمانہ کے اعتبار سے قدیم ہیں اور متعلمین کے نزدیک سازا جہاں ذات اور زمانہ دونوں اعتباروں سے حادث (نو پید) ہے۔ حیز و لا یہ بیت ہوئی کا وہ جو ہری جزو ہے جس کی طرف اشارہ سے کیا جاسکتا ہے اور وہ کسی طرح بھی قابلِ تقسیم نہیں ہے، نہ کاٹ کر اس کوتقسیم کیا جاسکتا ہے نہ تو ڈکر، نہ وہم کی مدد سے اس کوتقسیم کیا جاسکتا ہے نہ تو ٹرکر، نفط ہجو ہریہ اور جزو غیر منقسم بھی کہتے ہیں۔ متعلمین کے ذریعہ۔ جزو لا یتجزی کو جو ہر فرد، فظ ہجو ہریہ اور جزو غیر منقسم بھی کہتے ہیں۔ متعلمین کے نزدیک بید جزو ثابت ہے اور جسم طبیعی اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہے اور فلاسفہ اس کو باطل کہتے ہیں۔ ان کے طبیعی اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہے اور فلاسفہ اس کو باطل کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جسم طبیعی ہیولی اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، البتہ حکیم ذی مقراطیس اجزائے

# تنقسيم اورقسمت كابيان

غیر منقسمہ کا قائل ہے۔ جزولا یتجزی کوانگریزی میں ایٹم (Atom) کہتے ہیں یعنی وہ چھوٹا

ذرّه جوکسی بھی طرح تقسیم نه کیا جاسکتا ہو۔

تقسیم کے لغوی معنی ہیں: جزوجزو کرنا، جدا جدا کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: مقوم میں کثرت پیدا کرنا، یعنی ایک چیز کو کئی چیزیں بنانا۔ پھر قسمت کی دوقتمیں ہیں، قسمتِ خارجی، اورقسمتِ ذہنی۔

ا۔قسمتِ خارجی: وہ تقسیم ہے جس کے نتیجہ میں خارج میں اجزا وجود میں آئیں۔ پھر قسمت خارجی کی دونشمیں ہیں:قطعی اور کسری۔

> قسمت قطعی: دھار دارآ لہ سے کاٹ کرکسی چیز کے اجز ابنانا۔ قسمت کسری:کسی چیز کوتو ژکریا پھاڑ کراس کے اجز االگ الگ کرنا۔

۲ قسمتِ ذہنی: وہ تقسیم ہے جس کے نتیجہ میں خارج میں اجزا کا وجود نہ ہو،صرف ذہن

طبیعیات کا پہلافن محکم نیرمتناہی حدتکہ میں اجزا پائے جائیں ۔اس کی بھی دونشمیں ہیں : وہمی اور فرضی ۔

قسمت وہمی: وہ تقسیم ہے جو توت واہمہ کی مدد سے کی جائے، پیقسیم جزئی ہوتی ہے، یعنی کسی معین چیز کی تقسیم ہوتی ہے، جیسے گز بھر کی لکڑی جوسا منے موجود ہواس کو ذ ہن میں دوآ دھے کرلیا جائے ، پھرآ دھے کے دوآ دھے کیے جا ئیں ، اسی طرح ہر آ دھے کے دوآ دھے کیے جا ئیں۔

قست فرضی کیجنی عقلی تقسیم وہ ہے جوعقل کی مدد سے کی جائے۔ یہ تقسیم کلی ہوتی ہے، لینی کسی بھی غیر معین بلکہ غیر موجود چیز کی تقسیم کی جائے، مثلاً گز بھرلکڑی کا تصور سیجیے، پھراس کی مذکورہ طریقہ پرتقسیم سیجیے اور کرتے چلے جائیے، تو پیقسمت فرضی اور عقلی ہے۔

فائدہ: بعض اجسام سخت ہونے کی وجہ ہے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے قطع و کسر کو قبول نہیں کرتے ، ہال قسمتِ وہمیہ کوقبول کرتے ہیں جب کہ وہ محسوں ہوں اور وہم ان کے انقسام إلى هذا الجزء وإلى ذلك الجزء كالحكم كر، اوربعض اجمام ايس ہوتے ہیں کہان کا صغر( جھوٹا پن ) اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ حس ان کے ادراک سے عاجز ہوتی ہےاوروہم کی دسترس وہاں تک نہیں پہنچتی کہ تسمییے نبین الأجزاء کر سکے، یس وہال قسمت فرضیہ چلے گی، یعنی عقل حکم کرے گی کہ لیہ نصف، ولنصفه نصف، ولنصفِ نصفه نصف، وهكذا إلى غير النهاية ِ ل

# غیرمتنا ہی حد تک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جب غیرمتنا ہی کا وجود باطل ہے تو غیرمتنا ہی حد تک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیز تھکما کا جوقول ہے کہ''ہرجسم غیرمتناہی حد تک تقسیم قبول کرسکتا ہے''اسکا مطلب بھی واضح کریں۔

#### جواب

ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کاعمل کسی حدیرِ نہ رُ کے، جیسے اُعداد غیر متناہی ہیں، یعنیٰ ہر آخری عدد پر ایک کا اضافہ کیا جائے تو اگلا عدد وجود میں آ جائے گا، مگر جس قدراً عداد عدم سے وجود میں آئیں گے وہ متناہی ہوں گے، بالفعل غیر متناہی اُعداد موجود نہیں ہوں گے، بالفعل غیر متناہی اُعداد موجود نہیں ہوں گئے ،اسی طرح جسم کی تقسیم بھی کسی حدیر رکنہیں سکتی، مگر جواجزا وجود پذیر ہوں گے وہ متناہی ہوں گے۔

علاوہ ازیں بیرقاعدہ فلاسفہ کا ہے کہ ہرجسم غیرمتنا ہی حد تک تفقیم قبول کرتا ہے، متکلمین کے اُصول پر بیرقاعدہ ہی باطل ہے۔ ان کے نز دیک جسم طبیعی کی تقسیم اجزائے غیرمنقسمہ پر رک جاتی ہے۔

# عالم کے بارے میں حکمائے مشائیہ کا نظریہ

یہ سوال ہر سمجھ دار کے ذہن میں انگرائی لیتا ہے کہ اس عالم عناصر میں یہ انقلابات: رات دن، گرمی سردی، ماہ وسال، حیوانات، نباتات، فنا و بقااور آمد ورفت کون پیدا کرتا ہے اور کس طرح پیدا کرتا ہے؟ حکمائے مشّائیہ نے اس سوال کوحل کرنے کے لیے پہلے چند مفروضے وضع کیے ہیں جودرج ذبل ہیں:

ا۔ بیز مین جس پرہم رہے ہیں تقریباً گول ہے۔اس کے تین چوتھائی پر پانی محیط ہے اور
ایک چوتھائی سے پچھزیادہ حصّہ خشک ہے جو تمام بڑی حیوانات کامسکن ہے۔ بیٹ شکی اور
تری دونوں مل کرایک کرہ بنتا ہے جس پر کرۂ ہوا محیط ہے اور کرۂ ہوا پر کرۂ نار اور اس پر
فلک قبر اور اس پر فلک عطار داور اس پر فلک زہرہ اور اس پر فلک ہمس اور اس پر فلک مرت خلا مرت خلا اور اس پر فلک الافلاک
اور اس پر فلک مشتری اور اس پر فلک زخل اور اس پر فلک تو ابت اور اس پر فلک الافلاک محیط ہے۔ یہ چار عناصر اور نو افلاک پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ بہ تامل کریہ عالم جسمانی

تیار ہوا ہے۔

ا۔ بیاجہام ارضی (آگ، پانی، ہوا، مٹی) اور اجہام فلکی جو بظاہر طول، عرض اور عمق میں کھیلے ہوئے جواہرات اور وصل وفصل اور جوڑ توڑ کی قابلیت رکھنے والے نظر آتے ہیں، یہی اجہام طبیعیہ ہیں، جو دواجز ائے جوہر بید (ہیولی اور صورتِ جسمیہ ) سے مرکب ہیں۔ ان تمام اجہام میں جو مطلق طول وعرض وعمق محسوس ہوتا ہے وہ صورت جسمیہ کا اثر ہاور جو جوڑ توڑ کی قابلیت محسوس ہوتی ہے بیہ ہولی کی خاصیت ہے اور ان دونوں اجز اسے جسم طبیعی تیار ہوتا ہے، پھر جسم طبیعی کے ساتھ مخصوص صورت نوعیہ (مائیہ، ہوائیہ، ناریہ، ارضیہ اور فلکیہ ) ملتی ہے تو جسم مطلق کی انواع وجود میں آتی ہیں اور اس طرح بیا جہام مخصوصہ تین اجز ائے جوہریہ ہیولی، صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ سے مرکب ہیں۔

۔ حکمائے مشّائیہ ماورائے محسوسات کئی اُشیانسلیم کرتے ہیں، جیسے واجب الوجود، عقولِ عشرہ، نفوس فلکی وانسانی وحیوانی اور وہ تمام موجودات کا موجداصلی واجب الوجود کو مانتے ہیں، مگر وہ وجو دِ ز مانہ کے لیے حرکت فلکی کوعلّت مانتے ہیں اور حرکت فلکی سے پہلے کئی موجودات کوشلیم کرتے ہیں جن کوحادث بالذات اور قدیم بالزمان کہتے ہیں۔

٣ حكمائے مضّائيہ نے جب انقلابات وحواد ثات ميں اختلاف فصول كومؤثر پايا اور اختلاف فصول كومؤثر پايا اور اختلاف فصول ميں حركات آفتاب وافلاك كومؤثر پايا تو ان كے ذہن ميں بيہ سوال الجرا كہ خود حركات آفتاب وافلاك ميں بيا ختلاف كہاں ہے آتا ہے؟ اس خيال نے ان كو حركات افلاك كى تحقیق كى طرف مائل كيا، انہوں نے رصد گاہیں قائم كيں، وہاں بیٹھ كر ماہر بن فلكيات نے چاند، سورج اور ديگر تاروں اور افلاك كى حركات پرغور كيا تو ان كو درج ذيل معلومات حاصل ہوئيں:

اس عالم عناصر کے اوپر سات ایسے اُفلاک ہیں، جن میں صرف ایک ایک تارہ ہے اور ان کے اوپر آٹھواں فلک ِثوابت ہے، جس میں بیسارے تارے جوہم کونظر آتے ہیں جڑے ہوئے ہیں اور سب سے اوپر نوال آسان فلک الافلاک ہے، جس میں کوئی تارہ نہیں ہے۔افلاکِسبعہ سیارہ مغرب سے مشرق کی طرف دھیمی حیال سے حرکت کرتے ہیں اور فلک الافلاک سب سے تیز حیال سے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے اور بوجہ ا تصال ماتحت اَفلاک کوبھی حرکت دیتا ہے۔ یہی حرکاتِ افلاک نظام عالم اور اس کے سارےانقلابات وتغیّرات کااصلی باعث ہیں۔

۵۔ اب بیرسوال اٹھتا ہے کہ خود افلاک کا موجد کون ہے؟ اور ان کی مختلف حرکات کا باعث کیا ہے؟ مشّائی بھی عالم ہتی کا موجدِ اصلی واجب الوجود (اللّٰد تعالی) کو مانتے ہیں، مگر ان کا ایک خود ساختہ قانون یہ ہے کہ <sup>لے ''</sup> واحد حقیقی سے واحد ہی صادر ہوسکتا ہے'' لینی جو چیز ہر جہت ہے ایک ہووہ ایک ہے زائد اُشیا کوموجودنہیں کرسکتی۔ ہاں!<sup>کس</sup>ی چیز میں مختلف جہات موجود ہوں تو وہ مختلف اعتبارات ہے مختلف چیزیں موجود کر سکتی ہے۔ واجب تعالیٰ میں چوں کہ وحدانیت ہے، وہ بے ہمہ ہیں، تعدّداور تکثر ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا،اس لیے وہ ایک ہی چیز کوموجود کر سکتے ہیں۔اگران سے متعدد چیزیں صادر ہوں گی تو ان میں تعد دِ جہات پیدا ہوجائے گا جو وحدانیت کے سراسرخلاف ہے۔ یمی شبہ معتز لہ کو پیش آیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ماننے ہی ہے انکار کردیا ہے اور صاف انکار کرنے کی بجائے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ صفاتِ باری تعالیٰ ذاتِ باری کاعین ہیں، یعنی ذات اور صفات ایک ہی چیز ہیں۔ ذات سے زائد وہ کچھ نہیں ہیں، کیوں کہصفات کو ذات سے زائد مانا جائے گا تو ان کوقدیم بھی ماننا ہوگا، پس تعدّدِالله لازم آئے گا اور توحید ہاتھ سے جائے گی۔

حالاں کہ تعدد اس وقت لازم آتا ہے جب صفات ذات سے بالکل مغائر اور علیحدہ چیزیں ہوں، جب کہ صفات کی بیشان نہیں ہے، صفات جہاں بھی ہوں گی من وجہ غیر ہوں گی اور من وجیمین ہوں گی۔مفہوم کے اعتبار سے الگ ہوں گی اور مصداق کے

ال ير بحث عقول كے بيان كے خاتمہ ميں آئے گا۔

اعتبار ہے متحد ہوں گی، پھر تعد دِاللہ کیوں کرلازم آئے گا؟

الغرض صفات کی وجہ سے ذات میں جواعتباری تعدد پیدا ہوتا ہے فلاسفہ نے اس کوبھی وجوب وجود کے منافی سمجھا ہے اور مذکورہ قاعدہ گھڑ ڈالا ہے جس کی وجہ سے ثریا تک ان کی عمارت ٹیڑھی ہی چلی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ

چوں کہ واجب الوجود ہر حیثیت ہے واحد ہے، اس لیے وہ بھی عالم ہستی کے بیر بے شار موجودات بلاواسطة تنها موجود نهيس كرسكتا \_اسليه اس في ايجادِ عالم كيلئه وسائط بيدا كيه جن کوعقول کہتے ہیں، جو جواہر مجردہ، غیر مرئی، یا کیزہ اور بےنظیر قوت و تدبر کی مالک ہیں۔ اور واجب تعالیٰ نے ایجادِ عالم کا سلسلہ اس طرح قائم فرمایا ہے کہ سب سے پہلے واجب تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا عقل اول میں تین جہتیں تھیں: ایک اس کے فی نفسہ موجود ہونے کی ، دوسری وجوب بالغیر یعنی علّت تامہ ہے موجود ہونے کی ، تیسری امکان ذاتی کی بعنی واجب کی طرف احتیاج کی ۔عقل اول نے پہلی جہت ہے عقل ثانی کو، دوسری جہت سے فلک الا فلاک کے نفس کواور تیسری جہت سے فلک الا فلاک کے جسم کو پیدا کیا۔ پھرعقل دوم میں بھی یہی تین جہتیں تھیں، چنانچہ اس نے عقل ثالث کو، فلک ثوابت کے نفس کواوراس کے جرم کو پیدا کیا۔ای طرح ہر عقل اپنی تین جہتوں سے تین تین چیزیں پیدا کرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ عقل نہم نے عقل عاشر،نفس فلک قمراورخود فلک قمر کو پیدا کردیا، پھرعقل عاشر نے جس کو بوجہ کثرتِ أفعال عقل فعال بھی کہتے ہیں جاروں عناصر اوران کے اجزا (ہیولی،صورتِ جسمیہ اورصورتِ نوعیہ ) کو پیدا کیا۔ فلاسفہ عقل عاشر کو میداً اورمیداً فیاض بھی کہتے ہیں۔

 ٢- اب مشّائيه كے نز ديك واجب الوجود كے علاوہ عالم وجود ميں •اعقول، ٩ افلاك، ۴ عناصر، کل ۲۳ موجودات \_ اور تمام اجسام عضری اور فلکی کی ایک صورتِ جسمیه اور جاروں عناصر کا ایک ہیولی اور 9 افلاک کے لیے 9 ہیو لے اور ہر فلک کے لیے ایک نفس فَلَكَى ،كل نونفوس فلكى \_ اور حيار وں عناصر كى حيار اور نو افلاك كى نو ،كل ٣٠ اصور نوعيه ،مجموعه

٣٣ اجزائے موجودات۔اورموجودات اوراجزائے موجودات ملا کرکل ٥٦ چیزیں قدیم بالزمان عالم وجود میں آ گئیں۔

کے اب بیسوال حل کرنے کا وقت آیا کہ عالم عناصر میں بیا نقلابات اور حوادث کون پیدا کرتا ہے؟ مشائیہ بیسوال اس طرح حل کرتے ہیں کہ حرکات فلکی بمنزلہ پدراور ہیولائے عضری بمنزلهٔ مادر ہے اور انسان کی طرح افلاک بھی سمجھ دار نفوس رکھتے ہیں اور ان میں حرکت کا شوق وارادہ ہے، چنانچہ جب نفوسِ فلکی نے تحریکات افلاک کی خواہش کی تو نظام فلکی گردش میں آیا اور گردش فلکی ہے عالم عناصر میں رات دن ، ماہ وسال اورموسموں كااختلاف ظاہر ہوااوراس ہے عضری ہيولی ميں انقلاب کی صلاحیت پيدا ہوئی۔ چنانچيہ جب سی نئی صورت کے لیے عضری ہیولی کی قابلیت کمال کو پہنچتی ہے تو عقلِ فعال ہیولی پر وہی صورت نوعیہ اتار دیتی ہے جس کی اس میں قابلیت پیدا ہوگئی ہے۔ مثلاً مئی کے مہینہ میں آفتاب کے سرے نزدیک آنے کی وجہسے عضری ہیولی میں گرمی کی قابلیت پیدا ہوئی،جس سے زمین اور ہوا میں گری پیدا ہوئی اور گری کے اثر سے یانی بھاپ بن کر ہوا میں اس کے ذرّے اڑنے لگے، اور جون کے مہینے میں یہ اجزا کافی مقدار میں جمع ہوکر ہوا کے سرد طبقے میں پہنچے، جن پر وہاں کی سردی نے اتنااثر کیا کہان میں یانی ہونے کی قابلیت پیدا ہوئی، توعقل فعال نے ان پریانی کی صورت نوعیہ فیضان کردی،جس سے وہ ہوائی ذر ہے پانی بن کرز مین پر بارش کی شکل میں بر سے لگے۔ اب زمین کی تری ہے اس میں سنریات اُ گانے کی قابلیت پیدا ہوئی تو عقل فعال نے سنر اول کے تخم سے ان پرسنر یات کی صورتِ نوعیہ فیضان کردی۔بس اس طرح یہ نظام ہستی قائم ہوا اور ای طرح قائم رہے گا اور پیانقلاباتِ آمد ورفت پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔

۸۔عالم ہستی کے بارے میں حکمائے مشّائیہ کے مذکورہ بالانظریات پرغور کیجیے، آپ کو ہر

نظرىياسلامى تغليمات كے خلاف نظرة ئے گا۔مثلاً:

(الف) مشّائيه ۵۲ فَدُما كے قائل ہيں،ليكن متكلمين ايك خدا كے سواكسي كو قديم نہيں مانتے۔

(ب) مشّائیہ واحد حقیقی کو ایک ہے زائد چیز وں کا خالق نہیں مانتے ،لیکن مشکلمین اللّٰہ تعالیٰ ہی کو جو واحد حقیقی ہیں ساری چیز وں کا خالق وموجد مانتے ہیں۔

(ج) مشّائیہ عقلِ اول کے سواباتی ساری کا ئنات کو اللہ تعالیٰ ہے مستغنی اور آپس میں ایک دوسرے کی ایجاد کا سبب مانتے ہیں،لیکن مشکلمین موجودات کے ایک ذرّہ میں بھی خدا کے سواکسی کے تصرف کوتسلیم نہیں کرتے ، وہ کا ئنات کے ہر ذرے کو اس کامحتاج مانتے ہیں۔

(د) مشّائیہ فلکی ہیولیٰ کوخرق والتیام (پھٹنے اور جڑنے) کے قابل نہیں مانتے ،لیکن متکلمین روز مرہ اس میں فرشتوں کی آمد ورفت مانتے ہیں، بلکہ خاتم النبیین ملٹی کیا کے لیے افلاک میں آمد ورفت کے قائل ہیں اور قیامت کے دن سارے نظام فلکی کے ریزہ ریزہ ہوجانے کے بھی قائل ہیں۔

(ه) مشّائیہ کے نزدیک واجب الوجود عقل اول کو پیدا کر کے معطل ہوگیا ہے، لیکن متکلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ ﴿ کُلَّ یَوْمِ هُوَ فِیْ شَانُ ﴾ (وہ ہروقت کسی نہ کسی کام میں ہیں) اور ﴿ اَلْسِرَ حُسَمَنُ عَلَى الْعُرُشِ اسْتَوٰی ﴾ کا رہی رحمت والی ذات عرش پرقائم ہے) یعنی کا مُنات کا سارانظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ذات عرش پرقائم ہے) یعنی کا مُنات کا سارانظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔

9۔خلاصہ بیہ ہے کہ حکمائے مشّائیہ نے حرکاتِ فلکی کو بمنز لئہ پدر اور ہیولی عضری کو بمنز لئہ مادر مان کرمسئلہ حل کرلیا۔ان کے نز دیک دونوں کا ملاپ ہی تخلیق کا ئنات کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، مگر متکلمین یہ فلسفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں کہ اس میں تعلیماتِ اسلامی سے وبئن ہے اُ کھڑ جاتی ہیں۔ اس لیے مقائیہ جس ضرورت کے لیے ہیولی کو تسلیم کرتے تھے متکلمین اس کی جگہ اجزائے لاتجزی کو ماننے ہیں، بطلانِ ہیولی پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ مشائیہ نے جب بیصورتِ حال دیکھی کہ متکلمین انکے ہیولی کی جگہ اجزائے غیر منقسمہ سے کام لے کر ہیولی کو باطل کرتے ہیں تو وہ اجزائے لاتجزی کے بطلان پر دلائل قائم کرنے لگے اور اثباتِ ہیولی پر زور دینے لگے، اس طرح جانبین سے بیمسئلہ ایک لامتناہی بحث کا سبب بن گیا۔

# جزولا ینجزی کے بطلان کی پہلی دلیل

ہم تین جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ ایک جزود و کے پیج میں ہو،اب ہم پوچھتے ہیں کہ درمیانی جزوطرفین کے ملنے سے مانع ہے یانہیں؟ اگر مانع ہے تو درمیانی جزوجھی تقسیم ہوگیا اور طرفین بھی۔اوروہ اس طرح کہ وسط کے دوطرف ہوں گے ایک طرف ایک جزوسے ملا ہوا ہوگا اور دوسر اطرف دوسرے جزوسے ، لیس اس درمیانی جزوکے دو حصے ہوگئے ۔ یعنی تقسیم ہوگئے ، یعنی تقسیم ہوگئے ، یعنی تقسیم ہوگئے ، یعنی تقسیم ہوگئے ، کیوں کہ ان کی بھی دوجہتیں ہوں گی: ایک جہت وسط سے ملی ہوئی ، اور ایک فارغ ۔ اور این میں دوجہتیں نکانا ہی ان کا تقسیم ہونا ہے۔

اوراگر درمیانی جزوطرفین کے ملنے سے مانع نہیں ہے تو پنچ والا جزویا تو کسی ایک میں گھس جائے گایا دونوں میں گھس جائے گا اور بیدونوں امرمحال ہیں کیوں کہ بیا جزا جواہر ہیں اور جواہر میں تداخل باطل ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، نیز تداخل کی صورت میں درمیانی جزو درمیانی نہیں رہے گا اور طرفین طرفین نہیں رہیں گے اور بیخلاف مفروض ہے، کیوں کہ ہم نے ان کوطرفین اور وسط مان رکھا ہے، لہذا صورت اول ہی مانی ہوگ

اوراس صورت مين اجزا كامنتهم مونا ثابت مو حِكا فَبَطَلَ المجزءُ!

# بطلان جزوکی دوسری دلیل

ہم تین جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ دو جزوباہم ملے ہوئے ہوں اور تیسراان کے سنگھم پررکھا ہوا ہو، اب ہم پوچھتے ہیں کہ اوپر والا جزویہ خوالے دونوں جزوں پر ہے یا ایک پر؟اگرایک پر ہے تو یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ ہم نے اسکو دونوں کے سکھم پررکھا ہے اوراگر دونوں پر ہے تو وہ تقسیم ہوگیا خواہ دونوں پر پورا پورا ہو، یا ایک پر پورا اورایک پر پچھ ہو، کیوں کہ اس کا ایک حصة علی ہزا الجزء ہوگا اور دوسرا حصه علی ذلک الجزء اور یہی عقلی تقسیم ہے، پس معلوم ہوا کہ کوئی جزو غیر منقسم نہیں ہوسکتا۔

### دونوں دلیلوں کا جواب

حضرت اقدس مولا نامحمد قاسم صاحب نانوتوی گرفتنی فی نے ندکورہ دونوں ولیلوں کو اقریر ولیڈیز میں ردّ فرمادیا ہے کہ ہم پہلی دلیل میں بیش اختیار کرتے ہیں کہ درمیانی جزو طرفین کی ملاقات کے لیے مانع ہے اور دوسری دلیل میں بھی بیش اختیار کرتے ہیں کہ اور نوس ہزوں ہے ملاقات کرتا ہے، مگر اس سے انقسام لازم نہیں آتا، کیوں که ملاقات ایک نسبت ہے اور ایک چیز کے ساتھ دونسبتیں کیا ہزاروں نسبتیں لاحق ہوگئی ہیں۔ و کیھے ہم اور آپ پورے پورے زمین سے اوپر اور آسان سے نیچ ہیں۔ و کیھے ہم اور آپ پورے نورے زمین سے اوپر اور آسان سے نیچ ہیں اور کی کے بائیں، کسی کے آگے، کسی کے چیچے ہیں۔ پھر ان نسبتوں میں غور کیا جائے تو یہ بات عیاں ہے کہ بینسبتیں موجب انقسام نہیں۔ کون نہیں جا نتا کہ ہم پورے ہی پورے نیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہمارا آدھا بدن آسان سے نیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آدھا بدن آسان سے نیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آدھا بدن آسان سے نیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آدھا بدن آسان سے نیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آدھا بدن آسان سے نیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آدھا بدن آسان سے نیچ ہے۔ ایسی بات سوائے آدھا بدن آسان سے نیچ ہے۔ ایسی بات سوائے آگئی کہ سکتا ہے۔ اور آدھا بدن آسان سے نیچ ہے۔ ایسی بات سوائے آجی کی ایسان کے اور کون کہ سکتا ہے۔ اور آدھا بدن آسان سے نیچ ہیں۔ ایسان کے دارکون کہ سکتا ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ نسبتوں کا تعدد اور کشر سے احتراث کرتا ہوں کون کہ سکتا ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ نسبتوں کا تعدد اور کشر سے احتراث کون کہ سکتا ہوں اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ نسبتوں کا تعدد اور کشر سے نورے کے اور کسیکر کون کہ سکتا ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ نسبتوں کا تعدد اور کشر

موجبِانقسام نہیں تو پھر''ملاقات''ہی نے کیاتقصیر کی ہے کہاضافت ہوکر تقاضا انقسام کا کر ہے؟

دوسراجواب: اور بی بھی تو ہوسکتا ہے کہ ایک جزو پورا کا پورااس طرف سے بھی ملا ہوا ہواور پورا کا پورا اس طرف سے بھی ملا ہوا ہواور مراتب اَعداد کی طرح مانع ملا قاتِ طرفین ہو اور خود غیر منقسم ہو، کیوں کہ عدد کا ہر مرتبہ مراتب سابقہ ولاحقہ کو ملئے بھی نہیں دیتا اور پھر خود منقسم بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً پانچ کا عدد چار اور چھ کو ملئے نہیں دیتا اور خود پانچ غیر منقسم ہوگا تو کم از کم دوگلا ہے اس کے ضرور ہوں گے اور جس طرح پانی کے خواہ کتنے ہی ٹلا ہے تیجھے وہ پانی ہی کہلاتا ہے، پانچ کے دونوں ٹلاوں کو پانچ پانچ کے کہونا لازم آئے گا جو بداہة ہوال ہے۔ پانچ کے ایک کے خواہ کتنے ہی ٹلا ہے۔ کا مونا لازم آئے گا جو بداہة ہوال ہے۔ کا مونا لازم آئے گا جو بداہة ہوال ہوں کو پانچ پانچ کا ہونا لازم آئے گا جو بداہة ہوال ہوں اور وہ اجزا تعداد کا میں متناہی ہیں اور وہ اجزا جسام طبیعیہ اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہیں اور وہ اجزا تعداد میں متناہی ہیں اور بھتر تعداد اجراجیام کا انقسام متصور ہے۔ ا

# اِ ثباتِ ہیو لی کی دلیل (برہانِ فصل ووصل)

حکمائے مشّائیہ کا مذہب سے ہے کہ ہرجسم طبیعی دو جوہری اجزا سے مرکب ہوتا ہے، اس طرح کہ ایک جزودوسرے جزومیں حال ہوکر پایا جاتا ہے، اورصورتِ حلول سے ہوتی ہے کہ جس طرح صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جزوحال بھی محل میں نعت ہوکر قائم ہوتا ہے۔ جزومحل کو ہیولی اور جزو حال کوصورتِ جسمیہ کہتے ہیں۔اب چار باتیں ذہن نشین کرلیں۔

له تقريرِ دلپذير:ص ۱۸۵ تلخيص وتوضيح كے ساتھ -

- عیقیات کا پہلان ۱۰ میں میں ابات ہیوں مارج ہوں منتصل نظر آتا ہے نفسُ الامر میں ا بھی وہ متصل ہے۔
- ۲۔ متّصل پرانفصال اورمنفصل پراتصال طاری ہوسکتا ہے،مثلاً ایک کٹورے کا پانی دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے اور دوکٹو روں کا پانی ملا کرایک کیا جاسکتا ہے۔
- ۔ سے متصل پر جب انفصال طاری ہوگا تو پہلی والی ایک چیزختم ہوجائے گی اور دوننی چیزیں وجود میں آئیں گی، اور جب منفصل پر اتصال طاری ہوگا تو اس کا برعکس ہوگا، یعنی پہلی والی دو چیزین ختم ہوکرایک نئ چیز وجود میں آئے گی۔
- سے۔ قابل اوراس کےلوازم کا وجودمقبول کےساتھ ضروری ہےاوریہ بالکل بدیہی بات ہے،مثلاً کیڑا وصف ِسواد قبول کرے تو مقبول (سواد) کے ساتھ قابل (ثوب) کا وجود ضروری ہے۔سوادموجود ہواور کیڑاموجود نہ ہواییانہیں ہوسکتا۔

اب بربان فصل و وصل کی تقریر سنیے: وہ اجسام جوقابلِ انفکاک ہیں، مثلاً آگ، یانی، جس طرح وہ ہمیں متصل واحد نظرآ رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ نفسُ الامر میں بھی متَّصْل ہوں، ورنہ حیارصورتوں میں ہے کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو وہ اجسام اجزائے غیر منقسمہ سے یا خط جوہری ہے یاسطح جوہری ہے، یا اجسام سے مرکب ہوں گے، اول تینوں صورتیں اس لیے باطل ہیں کہ اجزائے لاتجزی، خطِ جو ہری اور سطح جو ہری باطل ہیں اور چوتھی صورت میں گفتگوان اجزا کے بارے میں شروع کی جائے گی جو کہ اجسام ہیں كه وه متَّصل واحد بين يانهين؟ اگر وه متَّصل واحدنهين بين تو و بهي مذكوره حياراحمَّال نكلين گے، جن میں سے تین باطل ہوجا ئیں گے اور چوتھی صورت میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور شکسل لا زم آئے گا جو کہ باطل ہے،اس لیے لامحالہ ما ننا ہوگا کہ پانی اور آگ فی نفسه متصل واحد ہیں۔

اب جب بھی اس متصلِ واحد پرانفصال طاری ہوگا یعنی اس پانی کو دو چارحصوں میں بانٹا

جائے گا تو سوال پیدا ہوگا کہ بیانفصال کس نے قبول کیا؟ یعنی تقسیم کون ہوا؟ تین ہی احتمال ہیں:

ا۔ مقداریعنی جسم تعلیمی نے انفصال قبول کیا، یعنی وہ بٹ گئی۔

۲۔ صورتِ جسمیہ نے انفصال قبول کیا جس کے لیے مقدار لازم ہے۔

۳۔ کسی تیسری چیز نے انفصال قبول کیا۔

پہلے دونوں اختال باطل ہیں، کیوں کہ ان دونوں صورتوں میں حالت واحدہ میں اتصال و انفصال کا جمع ہونا لازم آئے گا، کیوں کہ مقدار اور صورت کے لیے اتصال لازم ہے، وہ ان سے جدانہیں ہوسکتا، آب اگرانہی نے انفصال بھی قبول کیا ہے تو اجتاع ضدین لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، نیز مقدمۂ چہارم کی رو سے بوقت انفصال، اتصال کا وجود ضروری ہوگا، کیوں کہ اتصال مقدار اور صورت کے لیے لازم ہے اور یہی دونوں انفصال کو قبول کرنے والے ہیں اور قابل اور اس کے لوازم کا مقبول کے ساتھ وجود ضروری ہے، خرض اجتماع ضدین لازم آنا ایک قطعی بات ہے۔

اور جب پہلے دونوں احمّال باطل ہوگئے تو تیسرا احمّال متعیّن ہوگیا کہ انفصال کو قبول کرنے والی چیز مقدار اور صورت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور وہی ہیوٹی ہے، جو فی نفسہ خصّل ہے نہ مفصل، بلکہ وہ اتصال وانفصال میں صورت جسمیہ کے تابع ہے۔ اور جب قابلِ تقسیم اجسام طبیعیہ میں ہیوٹی ثابت ہوگیا تو تمام اجسام میں خواہ وہ قابلِ انفکاک ہوں یا نہ ہوں جیسے افلاک، سب میں ہیوٹی ثابت ہوگیا، کیوں کہ تمام اجسام طبیعیہ میں صورت جسمیہ کا ہونا ایک بدیمی امر ہے اور وہ ہیوٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں میں حلول کا تعلّق ہے جسکے لیے احتیاج ضروری ہے، حال بھی بھی محل سے مستغنی نہیں ہو سکتی، اسلیم جہاں جہاں صورت جسمیہ ہوگی سب جگہ ہیوٹی ہوگا اور صورت جسمیہ نہیں ہوسکتی، اسلیم جہاں جہاں صورت جسمیہ ہوگی سب جگہ ہیوٹی کا ہونا ثابت ہوگیا۔

# برہان کی بنیاد ہی غلط ہے

برہانِ فصل وصل کا یہ مقدمہ کہ'' قابلِ انفکاک اجسام جس طرح متصلِ واحد نظر آرہے ہیں، نفسُ الامر میں بھی وہ متصل ہیں'' متکلمین اس مقدمہ کوتسلیم نہیں کرتے، ان کی رائے میں اجسام طبیعیہ بظاہر متصل نظر آ رہے ہیں، گرحقیقت میں وہ متصلِ واحد نہیں ہیں، بلکہ اجزائے غیر منقسمہ متناہیہ سے مرکب ہیں اور اتصال و انفصال کو یہی اجزائے لاتجزی قبول کرتے ہیں، جیسے گوندھا ہوا آٹا، اجزائے منفصلہ سے مرکب ہے، اگر اس آٹے کو بانٹ دیا جائے تو انفصال کو بھی آٹے کے اجزا ہی قبول کریں گے۔ اس کے لیے کسی ہیولی کو مانے کی ضرورت نہیں۔ غرض جب بر ہان کی بنیاد ہی قابلِ تسلیم نہیں تو باقی باتیں اور نتیجہ کیوں کر قابلِ تسلیم ہوگا؟

## صورت جسميه اور ہيو لي ميں تلازم كا بيان

اب صورت جسمیہ اور ہیولی میں تلازم کو سمجھ لینا چاہیے۔ تلازم بابِ تفاعل کا مصدر ہے، اس کے لیے دونوں جانب سے لزوم ضروری ہے، یعنی صورتِ جسمیہ ہیولی کے بغیر نہیں ہوسکتی اور ہیولی صورت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ دونوں دعوؤں کی دلیلیں درج ذیل ہیں:

ا۔ صورتِ جسمیہ ہیولی کے بغیراس لیے نہیں ہوسکتی کہ وہ ہیولی میں حال ہے اور حال جو ہری محل سے مستغنی نہیں ہوسکتا، کیوں کہ حلول کے لیے احتیاج ضروری ہے، اور اگر صورتِ جسمیہ ہیولی میں حلول کیے بغیر بذات خود موجود ہوتو دو حال ہے خالی نہیں ہوگی یا تو متناہی ہوگی یا غیر متناہی، غیر متناہی تو اس لیے نہیں ہوسکتی کہ تمام اَجسام اُور تمام ابعاد متناہی ہیں۔ فلاسفہ نے بُعدِ غیر متناہی کو بہت سے دلائل سے باطل کردیا ہے (ابھی آگے متناہی کو بہت سے دلائل سے باطل کردیا ہے (ابھی آگے آپ بر ہانِ تطبیق اور بر ہانِ سلمی پڑھیں گے جن سے لامتناہی کو باطل کیا جائے گا)۔

اور متناہی اس لیے نہیں ہو عمتی کہ اس صورت میں صورتِ جسمیہ متشکل (شکل والی) ہوجائے گی، کیوں کہ اس کوایک یا چندخطوط گھیریں گے اورصورتِ جسمیہ کامتشکل ہونا باطل ہے، کیوں کہاس کوشکل یا تو اس کی ذات کی وجہ سے حاصل ہوگی یا کسی سبب لازم کی وجہ سے پاکسی سببِ عارض کی وجہ ہے اور تینوں صورتیں باطل ہیں ،اس لیے صورتِ جسمیہ کامتشکل ہونا بھی باطل ہے۔

پہلی دوصورتیں تو اس لیے باطل ہیں کہان میں تمام اجسام طبیعیہ کی ایک ہی شکل ہو کر رہ جائے گی اور تیسری صورت اس لیے باطل ہے کہ اس صورت میں شکل کا صورت جسمیہ ہے جدا ہونا درست ہوگا، کیوں کہ وہ ایک عارضی چیز ہے اور جب ایک شکل زائل ہو کر صورتِ جسمیہ دوسری شکل اختیار کرے گی تو انفصال پایا جائے گا اور جوبھی چیز انفصال کو قبول کرے وہ ہیولی اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے خلاف مفروض لازم آئے گا کہ صورت کو ہیولی ہے مجرد مانا تھا اور وہ ہیولی کے ساتھ ہوگئی۔اور پیخلاف مفروض صورت کو ہیولیٰ سے عاری ماننے کی وجہ سے لازم آیا ہے، پس ثابت ہوا کہ صورت ہیولی سے عاری (خالی) نہیں ہوسکتی۔

۲ اور ہیولی بھی صورتِ جسمیہ کے بغیر موجو دنہیں ہوسکتا، کیوں کہا گر ہیو لی صورتِ جسمیہ کے بغیریایا جائے گا تو دوحال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اشار ہُ حسیہ کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا،اور دونوں صورتیں باطل ہیں، پس اس کا بغیرصورت کے یایا جانا بھی باطل ہے۔ اشارۂ حسیہ کے قابل ہونا تو اس لیے باطل ہے کہ اس صورت میں ہیولی یا تو قابل تقسیم ہوگا یانہیں ہوگا، ثانی شق باطل ہے، کیوں کہ جوبھی چیز اشار ہو ہے۔ قابل ہوتی ہے وہ ضرور قابل تقتیم ہوتی ہے اور اول صورت بھی باطل ہے، کیوں کہ اس صورت میں یا تو جہتِ واحدہ میں قابلِ تقسیم ہوگا یا جہتین میں یا تینوں جہات میں \_ پہلی صورت میں ہیولیٰ خط جو ہری، دوسری صورت میں سطح جو ہری اور تیسری صورت میں جسم ہوگا۔ خط جو ہری اور سطح جو ہری کے تو فلاسفہ قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ دونوں اسی دلیل سے باطل ہیں جس سے جزولا پتجزی باطل کیا جاتا ہے اور ہیولی جسم بھی نہیں ہوسکتا، ورنہ وہ ہیولی اور صورتِ جسمیہ سے مرکب ہوگا، حالاں کہ ہم نے اس کوصورت سے مجرد مانا تھا۔

اور ہیولی کا اشارہ حیہ کے قابل نہ ہونا اس لیے باطل ہے کہ جب اس کے ساتھ صورت طعی تو ہیولی تمام اُحیاز (اُمُکِناۃ) میں ہوگا یا بعض میں یا کسی میں بھی نہیں ہوگا؟ پہلی اور تیسری صورتیں بداہۃ باطل ہیں اور دوسری صورت میں ترجیح بلا مرج لازم آئے گ، کیوں کہ جب اس کی نسبت تمام احیاز کی طرف کیساں ہے تو پھر وہ کسی ایک چیز میں کیوں ہے؟

اور جزولا یجزی والی دلیل خط جو ہری اور سطح جو ہری میں اس طرح جاری ہوگی کہ اگر خطِ جو ہری بالا ستقلال موجود ہوگا تو ہم اس کو دوسطوں کے درمیان رکھ کر پوچسیں گے کہ وہ دونوں سطحوں کو ملنے سے روکتا ہے یا نہیں؟ نہ روکنا تو باطل ہے، ورنہ خطوط میں تداخل لازم آئے گا، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ دوخطوں کا مجموعہ ایک خط سے بڑا نہیں ہے، حالال کہ مجموعہ بڑا ہوتا ہے۔ اور مانع بننا بھی باطل ہے، کیوں کہ اس صورت میں نیچ والے خط کے دوطرف نکلیں گے، پس خطعرض (چوڑائی) میں تقسیم ہوجائے گا، حالاں کہ وہ صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے، ای طرح ہیولی سطح جو ہری بھی نہیں ہوسکتا، یہ بھی ای دلیل سے باطل ہے۔ سے باطل ہے جس سے خطے جو ہری بھی نہیں ہوسکتا، یہ بھی ای دلیل سے باطل ہے۔ حس سے خطے جو ہری بھی نہیں ہوسکتا، یہ بھی ای دلیل

ایک شہہ: یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہیولی اورصورتِ جسمیہ ایک دوسرے کے بغیرنہیں پائے جاسکتے تو ہرایک دوسرے پرموقوف ہوگا اور بیصری دور ہے اور دور باطل ہے۔

جواب یہ ہے کہ توقف کی جہتیں مختلف ہیں۔ ہیولی تو اپنے پائے جانے میں صورتِ جسمیہ کا مختاج ہے اور صورتِ جسمیہ اپنے تشخص (متعین ہونے) میں ہیولی کی مختاج ہے، کیوں کہ صورت کامنتھ ہونا اس کے متناہی ومتشکل ہونے پر موقوف ہے اور صورت کو تناہی اور شکل ہیولی کی جہت سے حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ صورتِ جسمیہ تو تمام اجسامِ عنصریہ اور اجرام فلکیہ کی ایک ہے، البتہ ہیولی ہر ایک کا الگ الگ ہے، اس لیے ہیولی ہی صورتِ جسمیہ کو متنقص ومتعین کرسکتا ہے نہ

نوٹ: پہلے ابطال جزولا یتجزی کے دلائل باطل کیے جاچکے ہیں،اس لیےا ثباتِ ہیولی کی دلیل کا ردّ ضروری نہیں ہے، کیوں کہا ثباتِ ہیولی کا مدار ابطالِ جزو پر ہے اور جب بنیاد ہی باطل کر دی گئی تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت خود به خودمنہدم ہوجاتی ہے۔

# إبطال لاتناہی کے دلائل

فلاسفہ کے نز دیک کوئی اُبعد اور کوئی جسم غیر متناہی نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے اُبعدِ غیر متناہی کے ابطال پر متعدد دلائل قائم کیے ہیں، ذیل میں ان کی دو دلیلیں بیان کی جاتی ہیں:

ا۔ برہانِ تطبیق: اگر بُعد غیر متناہی موجود ہوتو ہم اس میں ایک نقطہ فرض کر کے اس سے
ایک خط نکالیں گے جو لا اِلی النّہا یہ چلا جائے گا، البتہ یہ خط جانب مبدأ میں متناہی ہوگا۔
پھراس خط کے مبداً سے ایک گز - مثال کے طور پر - چھوڑ کر دوسرا نقطہ فرض کریں گے اور
اس میں سے دوسرا خط نکالیں گے جو لا اِلی النّہا یہ چلتا رہے گا۔ پہلا خط بڑا ہوگا اور دوسرا
چھوٹا، اس لیے پہلاکل ہوگا اور دوسرا جزو۔

اب ہم دونوں خطوں کے مبدئین سے تطبیق دینا شروع کریں گے، یعنی دونوں کو باہم ملائیں گے اس طرح کہ بڑے خط میں ایک گزیر۔ مثال کے طور پر۔ ایک نشان لگا ئیں گے اور چھوٹے خط میں بھی اتنے ہی فاصلہ پرنشان لگا ئیں گے اور کہیں گے کہ یہاس کے برابر ہوگیا۔ای طرح آ گے ایک ایک گزیر دونوں خطوں میں نشان لگاتے جا ئیں گے اور دونوں میں نشان لگاتے جا ئیں گے اور دونوں میں نشان لگاتے جا ئیں گے اور دونوں میں نشیق دیتے جا ئیں گے۔

اب یہ تطبیق یا تو چلتی ہی رہے گی تو دونوں خطوں کا برابر ہونا لازم آئے گا اور کل اور جزو مساوی ہوجائیں گے جو بداہۂ باطل ہے، یا کسی جگہ تطبیق رُک جائے گی اور چھوٹا خطختم ہوجائے گا تو وہ منتہی ہوجائے گا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑا خطاس سے کتنا بڑا ہے؟ اور کس جانب میں بڑا ہے؟ ظاہر ہے کہ مبدأ کی جانب میں بڑانہیں ہوسکتا، ورنہ مبدأ نہیں رہے گا اور درمیان میں بھی زیادتی نہیں ہوسکتی، کیوں کہ اُوساط منظم ہیں اس لیے لامحالہ انتہا کی جانب میں زیادتی ماننی ہوگی۔

اب سوال پیہ ہے کہ کتنا زائد ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا ہی زائد ہے جتنا جانبِ مبدأ میں چھوٹا خط اس ہے کم ہے، یعنی ایک گز اور چھوٹا خط متنا ہی ہو چکا ہے۔ پس قاعدہ جاری ہوگا کہ ''جو چیز متنا ہی پر بقدر تنا ہی زائد ہو وہ متنا ہی ہوتی ہے''پس بڑا خط بھی متنا ہی ہوگیا۔

۲۔ بر ہان سلمی: کو مجھنے کے لیے تین یا تیں ذہن نشین کرلیں:

ا۔ایک معین نقطہ سے ایسے دوغیر متنا ہی امتداد نگل سکتے ہیں، جن کے درمیان بُعد ( دوری ) برابر بڑھتار ہے۔

۲۔ بنچے والے تمام اَبعاد اوپر والے اُبعد میں ضرور ہوں گے، ورنداس کا اوپر ہونا غلط ہوجائے گا۔

ساور والا ہر بُعدینچوالے اُبعاد کے مجموعہ پراور مزیدا یک متناہی بُعد پرمشمل ہوگا۔
اب بر ہانِ سلمی کی تقریر سفیے:اگر کوئی جسم یا بُعد غیر متناہی ہوگا تو ہم اس میں ایک نقطہ فرض
کریں گے، پھر اس سے دو خط متنقیم ایک نہج پرشکل مثلث کے دو زاویوں کی طرح
نکالیں گے جوغیر متناہی حد تک چلے جا ئیں گے۔ یہ خطوط جوں جوں آگے بڑھیں گ
ان کے درمیان کا بُعد بھی بڑھتا جائے گا۔ پھر ہم مرکز کی طرف سے دونوں خطوں میں
ایک ایک گزے فاصلہ پر نقطے لگا ئیں گے اور ان نقطوں کوایک خط کے ذریعہ ملائیں گے تو

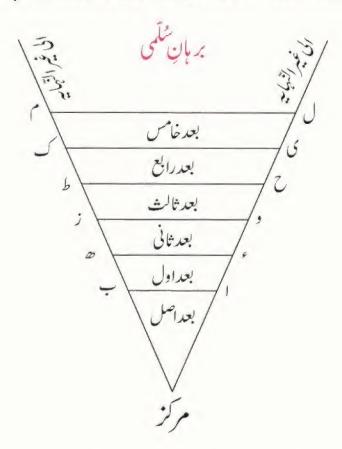

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں خطوں کے درمیان جو کشادگی ہے وہ متناہی ہے یا غیر متناہی؟ متناہی تو ہونہیں سکتی کیوں کہ دونوں خط لاإلی النّہایہ جارہے ہیں، پھر فرجہ متناہی کیسے ہوسکتا ہے؟ اوروہ فرجہ غیر متناہی بھی نہیں ہوسکتا، کیوں کہ وہ محصور بین الحاصرین ہے اور فلسفہ کامسلمہ قاعدہ ہے کہ''جو چیزمحصور بین الحاصرین ہووہ متناہی ہوتی ہے۔'' نیزیہ بھی قاعدہ ہے کہ''اگر متناہی پر زیادتی بقدر تناہی ہوتو وہ متناہی ہوتی ہے۔'' غرض بُعد کو متناہی ماننا ضروری ہے اور بیہ خلاف مفروض ہے اور بیہ خلاف مفروض لازم آیا ہے بُعد کو غیر متناہی ماننے ہے، پس بُعد کا غیر متناہی مانناہی باطل ہوا۔

نوٹ: بر ہانِ تطبیق صرف جانب طول میں اور بر ہانِ سلمی طول اور عرض دونوں جانبوں میں عدم تناہی کو باطل کرتی ہے۔

ٹوٹ: ابطالِ لاتناہی کے اور بھی دلائل ہیں، جیسے بر ہانِ تضعیف، بر ہانِ مسامنت وغیرہ، جو بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔اس رسالہ میں صرف دوہی پراکتفا کیا گیا ہے۔

### دلائل نہیں، بس مغالطے!

ابطالِ لا تناہی کے تمام دلائل بس مغالطے ہیں۔حضرت مولانا محد قاسم صاحب نانوتوی پیلٹئی نے '' تقریر دلپذیر'' میں اِن تمام دلائل کا کچا چھا کھول دیا ہے۔ہم یہاں صرف تین باتیں نقل کرتے ہیں:

ا تناہی مفہوم مقید ہے اور لا تناہی مطلق اور ہر مقید کے لیے مطلق ضروری ہے، کیوں کہ مطلق میں قید بڑھانے ہے مقید بنتا ہے، اگر مطلق نہ ہوتو مقید موجود نہیں ہوسکتا۔ اور جب سب لوگ متناہی اور تناہی کوموجود مانتے ہیں تو اس کا وجود غیر متناہی اور لا تناہی کو ماطل کیا جائے گا تو وہی باطل نہیں ہوگا، بلکہ وجود کے بغیر کیسے ہوسکتا ہے؟ اگر لا تناہی کو باطل کیا جائے گا تو وہی باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ متناہی اور تناہی بھی باطل ہوجا ئیں گے۔

۔ بر ہان تطبیق میں جو دوسلسلوں کے مبدأوں میں ایک گز کا تفاوت فرض کر کے دوسری جانب دونوں کو غیر متناہی مانا گیا ہے اور پھر ذہن میں تطبیق دینی شروع کی گئی ہے، اس سے لا تناہی کو پچھ مصرت نہیں، کیوں کہ تطبیق ایک ذہنی حرکت ہے اور حرکت کے لیے زمانہ درکار ہے اور زمانۂ متناہی میں غیر متناہی مسافت پر بتامہا حرکت متصور نہیں جوتمام

غیر متناہی سلسلہ کی تطبیق کرجا ئیں،اور جانبِ غیر متناہی میں کمی بیشی نکالیں۔اس لیے بیہ کمی بیشی مبدأ کی طرف ہی رہے گی، دوسری طرف بوجہ لا تناہی گویا مساوات ہی رہے گی، بس مبدأ کی طرف سے ایک سلسلہ کم ایک زیادہ ہوجائے گا اوراس میں کوئی خرابی نہیں، کیوں کہ إدھرتوان کومتناہی مان ہی رکھاہے۔

۔ بر ہانِ سلمی میں یہ کہنا صحیح ہے کہ غیر متناہی متناہی ساقوں کے درمیان محصور نہیں ہوسکتا، ورنہ اس کا متناہی ہونا لازم آئے گا،لیکن اگر حاصر بھی غیر متناہی ہوں تو اس کے بطلان کی کیا دلیل ہے؟ جیسے بُعدِ متناہی میں تو اجزائے غیر منقسمہ غیر متناہی ہیں آسکتے، گر بُعدِ غیر متناہی میں اجزائے غیر متناہی از جانا ہرگز ممنوع نہیں، اس طرح ظرف متناہی میں مظر وف غیر متناہی نہیں آسکتا ،گر ظرف غیر متناہی ہیں مظر وف بھی غیر متناہی آسکتا ،گر ظرف غیر متناہی ہیں مظر وف بھی غیر متناہی آسکتا ہے۔ لہذا حصر میں بھی یہی سمجھے کہ متناہی ، حاصر غیر متناہی نہیں ہوسکتا، گر غیر متناہی اگر حاصر غیر متناہی ہوجائے تو اس میں کیا گناہ ہے؟

#### صورت ِنوعیه کا بیان

پہلے یہ بات معلوم ہو چی ہے کہ مطلق جسم ہیولی اور صورتِ جسمیہ سے مرکب ہے اور اجسام طبیعیہ کی مختلف انواع مثلاً آگ، پانی وغیرہ کی تشکیل میں ان دوجو ہری اجزا کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہے جس کا نام صورتِ نوعیہ ہے۔ یہ صورت آ ثارِ خاصہ کا سبب بنتی ہے، مثلاً آگ کا جلانا، پانی کا بجھانا، جسم کاکسی خاص چیز میں ہونا وغیرہ۔ اور صورتِ نوعیہ کے ثبوت کی دلیل ہیہ کہ اجسام طبیعیہ، آثار، مقادیر، اُشکال، اُحیاز اور کیفیات کے اعتبار سے بداہہ مختلف ہیں۔ اب سوال ہیہ ہے کہ اس اختلاف کا سبب کیا ہوئی سبب کیا اور چیز۔ ہولی تیں اختلاف کا سبب کیا اور چیز۔ ہولی تو ہولی اس اختلاف کا سبب ہو، یا صورتِ جسمیہ، یا کوئی اور چیز۔ ہولی تو باعث نہیں ہوسکتا۔ پھر اور چیز۔ ہولی تو باعث نہیں ہوسکتا۔ پھر اور چیز۔ ہولی تو باعث نہیں ہوسکتا۔ پھر اور چیز۔ ہولی تا ہولی تا ہولی کہ وہ قابل ہے اس لیے فاعل نہیں ہوسکتا۔ پھر ایک معناصر کا ہمولی ایک ہوسکتا۔ پھر ایک معناصر کا ہمولی ایک ہے، اس لیے وہ آثارِ مختلفہ کا سبب کیوں کر ہوسکتا ہے؟

اسی طرح صورتِ جسمیہ بھی باعث نہیں ہوسکتی ، ورنہ لازم آئے گا کہ تمام عالم کے آثار و
اشکال اور مقادیر واحیاز ایک ہی ہوں ، کیوں کہ تمام اجرام واجسام کی صورتِ جسمیہ ایک
ہے ، اس لیے لامحالہ ماننا ہوگا کہ جسم میں ہیولی اور صورتِ جسمیہ کے علاوہ کوئی اور جزوبھی
ہے جواجسام کے تنوع کا سبب ہے ، وہی جزوصورتِ نوعیہ ہے اور وہ ہیولی میں حال ہے ،
اس لیے ہیولی کی محتاج ہے اور ہیولی تنوع میں اس صورت کا محتاج ہے اور یہ صورت بھی جو ہر ہے ، کیوں کہ جس حال کی طرف محل محتاج ہوتا ہے وہ حال حال جو ہری ہوتا ہے۔

### مقولات كابيان

مَـقُوُ لَةٌ كے لغوى معنیٰ ہیں: بولی ہوئی بات،اوراصطلاحی معنیٰ ہیں: وہ چیز جوکسی دوسری چیز مِحمول ہو، یعنی اس کودوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے، جیسے: زید قائم میں قائم ا زید پرمحمول ہے،اورمقولات عشرہ کومقولات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اجناب عالیہ ہیں <sup>ک</sup> اور گلی ہیں اور اپنے ماتحت پرمحمول ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی چیز موجود ہوگی اس پر ان دس مقولات میں ہے کسی ایک کاحمل واطلاق ضروری ہوگا، یا تو وہ جو ہر ہوگی یا عرض لے جنس عام مفہوم کو کہتے ہیں، جیسے حیوان ایک عام مفہوم ہے جوانسان،فرس، بقر،غنم وغیرہ بے ثارانواع کو شامل ہے اوراس کا مقابل غیرحیوان ہے۔ پھراس ہے اوپرجسم نامی عام مفہوم ہے جوحیوان اور غیرحیوان کوشامل ہے اور اس کا مقابل جسم غیرنامی ہے۔ پھراس سےاوپر جسم مطلق عام مفہوم ہے جوجسم نامی اور غیرنامی کوشامل ہے اوراس کا مقابل غیرجسم ہے۔ پھراس سےاو پر جو ہرعام مشہوم ہے جوجسم اور غیرجسم کوشامل ہے اوراس کا مقابل عرض ہے۔ فلاسفہ کے نز دیک بس یہی آخری مفاہیم ہیں، ان ہے اوپر کوئی ایساعام مفہوم نہیں ہے جو جو ہر اور عرض دونوں کو شامل ہو، اس لیے انہی کو اجناس عالیہ کہتے ہیں۔گر حضرت مولا نامحمد قاسم صاحب نانوتوی ﷺ فابانی وارالعلوم دیو بندنے اس سے اختلاف فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہر وعرض سے او پر بھی عام منہوم ہے جو دونوں کوشامل ہے اور وہ وجود ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، ای کی دوقشمیں جو ہر وعرض ہیں اور وجود کا مقابل عدم ہے، پس ا جناس عالیہ جو ہر وعرض نہ ہوئے بلکہ وجود وعدم ہوئے۔'' تقریر دلیذیر'' میں متعدد جگہ حضرت نے اس مسئلہ کو منقح اور مدل کہا ہے۔ طبیعیات کا پہلافن ای جو ہر کے احکام کی کوئی قشم ہوگی ، جیسے زمین جو ہر ہے ، أعداد کم منفصل ہیں اور کھڑا ہونا اور بیٹھنا وغیرہ

مقولے دس ہیں،ایک جو ہراورنوعرض، یعنی کے م، کیف، أین، متیٰ، إضافة، مِلك، وضع، فعل اور انفعال.

جوہر: وہ ممکن ہے جو کل کے بغیر موجود ہو سکے، یعنی وہ کسی ایسے کل کا محتاج نہ ہو جواس کو موجود کرے، جیسے کپڑا، کتاب،قلم وغیرہ بے شار چیزیں اسی شان کی ہیں،اس لیے بیہ سب جواہر ہیں۔اور جوہر بذاتِ خودمتمکن ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے تحیّز میں کسی کے تابع

پھر جو ہر کی دونشمیں ہیں: مادّی اور غیر مادّی (روحانی)۔

جو ہر مادّی: (جو ہر غیر مفارق عن المادّۃ) وہ جو ہر ہے جو مادّی ہو، بیہ تین ہیں: ہیولی، صورتِ جسمیه اورجسم طبیعی (صورتِ نوعیه ) \_

جو ہرِ غیبر ماؤی: (جو ہرمفارق عن المالا ۃ ) وہ جو ہر ہے جو غیر مالا ی ہو، بیدو ہیں:نفس

نفس غیر مادّی جو ہر ہے، اس کا جسم سے تدبیر اور تصرف کاتعلّق ہوتا ہے، یعنی وہ جسم کو پر وان چڑھا تا ہے، اس کو گلنے سڑنے سے اور بگڑنے سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ جسم میں اینے آرڈر نافذ کرتا ہے۔اورعقل بھی غیر ماڈی جوہر ہے،اس کاجسم سے تدبیروا تظام کاتعلّق نہیں ہوتا، بلکہ تا ثیر کاتعلّق ہوتا ہے، یعنی عقل صرف جسم پراثر انداز ہوتی ہے۔

### جوہر کے احکام

ا۔ جو ہر دیر تک باقی رہ سکتا ہے، ہلکہ اس کا وجود اسکے ختم ہونے کے زمانہ تک مسلسل رہ

۲۔ جواہر میں تداخل نہیں ہوسکتا ،البتہ حلول ہوسکتا ہے۔اورایک رائے بیہ ہے کہ جوہراگر غیر مقداری ہوجیسے بُعدِمجر دتو اس میں تداخل ہوسکتا ہے۔

۔ جو ہر یکدم نیست سے ہست ہوتا ہے اور معدوم بھی ای طرح ہوجا تا ہے، نیز اس کا پچھ حصّہ بھی معدوم ہوسکتا ہے۔

۔ جو ہراگر مادّی ہوتو اسکی طرف اشارہ کسے کیا جاسکتا ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ موض: وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے، بعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں اور مسمکن ہونے میں کسی ایسے محل کا محتاج ہو جو اسکوسہارا دے، عرض بذات خود اشارہ کسے مسمکن ہونے میں کسی ایسے محل کا محتاج ہو جو اسکوسہارا دے، عرض بذات خود اشارہ کیا جاسکتا ہے، جیسے کپڑے کے قابل نہیں ہوتا، البتہ بالعرض ( جیعاً ) اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، جیسے کپڑے کی سیاہی اور سفیدی اس شان کی چیزیں ہیں کہ وہ نہ تو کپڑے کے بغیر پائی جاسکتی ہیں، نہ باقی رہ سکتی ہیں، نہ ان کی طرف مشقلاً اشارہ کیا جاسکتا ہے، البتہ کیڑے کی تبعیت میں مشار الیہ بن سکتی ہیں، اس لیے یہ اعراض ہیں۔

اعراض نو بیں جو درج ذیل ہیں:

ا کم: وہ عرض ہے جو بذات خود قابلِ تقسیم ہو، یعنی اس میں اجزااور حقے فرض کیے جاسکتے ہوں۔ پھرکم کی دوقتمیں ہیں: کم متصل اور کم منفصل۔

کم مقصل: وہ کم ہے جس کے اجزائے مفروضہ کے درمیان کوئی حدِمشترک ہو، مثلاً کسی خط کو دو برابر یا کم وبیش حصول میں تقسیم کریں تو بچ میں نقط حدِمشترک ہوگا جوایک حصّہ کا منتہی ہوگا اور دوسرے کا مبدأ۔ کم مقصل دو چیزیں ہیں: ا۔ مقدار ۲۔ زمانہ۔

مقدار: وہ کم متصل ہے جس کے اجزاا یک ساتھ موجود ہوں۔الیی چیزیں تین ہیں: خطِ عرضی سطحِ عرضی اورجسم تعلیمی۔

زمانہ: وہ کم متصل ہے جس کے اجزاا یک ساتھ موجود نہ ہوں۔ زمانہ کے سب اجزا

ایک ساتھ موجود اس لیے نہیں ہوتے کہ زمانہ ماضی تو گزر چکا اور مستقبل ابھی آیا نہیں ،البتہ حال موجود ہے ،گراس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ موجو دِ قیقی ہے یا امرِ موہوم ۔ اور زمانہ کم متصل اس لیے ہے کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان آن حدِّ مشترک ہے ، جیسے خط کے اجزا کے درمیان نقطہ حدِ مشترک ہے۔

کم منفصل: وہ کم ہے جس کے اجزائے مفروضہ کے درمیان کوئی حدّ مشترک نہ ہو۔ کم منفصل صرف اعداد (گنتی) ہیں۔ دس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں تو دو پانچ وجود میں آئیں گے اوران کے درمیان کوئی حدّ مشترک نہ ہوگا۔ پہلانصف پورے پانچ پرختم ہوگا۔ اور دوسرانصف چھ سے شروع ہوگا، پنچ میں کچھ نہ ہوگا۔

کیف: وہ عرض ہے جو بذاتِ خود نہ تو تقسیم کو چاہے نہ نسبت کو، جیسے شہد کی مٹھاس،
 کتابت کا ملکہ وغیرہ۔

فوائد قیود: پہلی قیدے ''کم' نکل گیا، کیوں کہ وہ بالذات تقسیم کو چاہتا ہے اور دوسری قید سے عرض کے باقی مقولے نکل گئے، کیوں کہ وہ سب نسبت کو چاہتا ہے ہیں، مثلًا اضافت، جیسے اُبوّت (باپ ہونا) باپ کی طرف نسبت کو چاہتا ہے، اور متی کسی زمانہ میں کسی چیز کے حاصل ہونے کی نسبت کو مقتضی ہے اور''لذانہ'' کی قیداس لیے لگائی ہے کہ جو کیف بالذات تو تقسیم کونہیں چاہتا، مگرمحل کے واسطہ سے منقسم ہوتا ہے، یعنی بالعرض تقسیم کو قبول کرتا ہے، وہ کیف تعریف سے خارج نہ ہوجائے۔

## پر کیف کی چارشمیں ہیں:

ا۔ وہ کیفیت جس کا حواسِ ظاہرہ سے ادراک کیا جاسکے، جیسے شہد کی مٹھاس اور سمندر کے پانی کا کھارا پن (یہ دومثالیں انفعالیت یعنی کیفیتِ راسخہ کی ہیں جوجلدی ختم نہیں ہوتی) اورخوف زدہ کے چہرے کی زردی اور شرمندہ کے چہرے کی سرخی (یہ دومثالیں انفعال یعنی کیفیتِ غیررا سخہ کی ہیں جوجلدی سے ختم ہوجاتی ہے)۔

۲\_نفسانی کیفیت یعنی حال اور ملکه\_

حال: وہ کیفیت ہے جو جلد ختم ہوجائے، جیسے کتابت ابتدائی مرحلہ میں، اگراس کی مزاولت چھوٹ جائے تو وہ کیفیت ختم ہوجائے گی اور کا تب فن بھول جائے گا۔ ملکہ: وہ کیفیت ہے جو جلد ختم نہ ہواور یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی کام بار بار کیا جائے اور نفس اس کا مشّاق اور خوگر ہوجائے، جیسے کتابت فن میں مہارت بیدا ہونے کے بعد ملکہ بن جاتی ہے۔

۳۔ وہ کیفیتیں جو یا تو کم متصل کیساتھ خاص ہوں، جیسے شکل کا مثلث یا مربع ہونا، یا کم منفصل کے ساتھ خاص ہوں جیسے عدد کا جفت، طاق،مساوی یا زیادہ ہونا۔

شكل مثلث: تين ضلعوں والى شكل: 🛆

شكل مربع: حيار ضلعول والى شكل:

صّلع: وه خط جوشکل مثلث ومربع وغیره کوگھیر تا ہے۔

۴ \_استعدادی کیفیتیں، یعنی وہ طاقت اور کمزوری جوانسان وغیرہ میں پیدا ہوتی

- 4

ساآین: وہ عرض ہے جو کسی جسم کو کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، مثلاً آدمی کا مسجد میں ہونا، درسگاہ میں ہونا، گھر میں ہونا وغیرہ اور اس حالت کے بارے میں این (کہاں) سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے اُیُنَ زید گڑاں ہے؟ جواب: مسجد میں ہے یا گھر میں ہے وغیرہ۔

۳ مٹی: وہ عرض ہے جو کسی جسم کو کسی معین زمانہ میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، مثلاً مسافر کا جمعہ کو آنا، اور اس حالت کے بارے میں متی (کب) سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے متلی یَقُدَمُ زُیْدٌ؟ زید کب آئے گا؟ جواب: جمعہ کو۔ ۵۔ اضافت: دو چیزوں کے درمیان وہ نسبت وتعلق ہے جس کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے، جیسے باپ ہونا اور بیٹا ہونانسبتیں ہیں، باپ ہونے کواسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب بیٹا ہونا پہلے سمجھیں، اسی طرح بیٹا ہونا اس وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب پہلے باپ ہوناسمجھ لیں۔

وضاحت: بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سمجھنا دو کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، وہ
باتیں ازقتم اضافت ونسبت کہلاتی ہیں، مثلاً فوقیت، بحسیت ، اُبوّت، بُنوّت، بُنوّت، بلاقات،
اتصال، انفصال، محبّت، عداوت، زوجیت، اُخوّت وغیرہ، اس قتم کے مضامین ہیں کہ
جب تک اور دو چیزوں کا وجود نہ مانا جائے ان کا وجود نہیں ہوسکتا اور جب تک اور دو
چیزوں کا تصور نہ کیا جائے تب تک ان نسبتوں کا تصور نہیں ہوسکتا ۔ فوقیت کو سمجھنے کے لیے
پیزوں کا تصور نہ کیا جائے تب تک ان نسبتوں کا تصور نہیں ہوسکتا ۔ فوقیت کو سمجھنے کے لیے
ایک وہ چیز چاہیے جس کواو پر کہیں، دوسری وہ چیز چاہیے جس کی نسبت اس کواو پر کہہ سکیں،
علی بذا القیاس تحسیت کو سمجھیے ۔ اسی طرح ابوت کو سمجھنے کے لیے اوّل وہ شخص چاہیے جس
کو باپ کہیں، دوسرا وہ شخص چا ہے جس کی نسبت اس کو باپ کہیں، یعنی اس کا بیٹا، علی بذا
القیاس بنوت کو سمجھیے ۔ ایسے ہی ملاقات کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے: ایک تو
ملاقات کرنے والا، دوسرا وہ جس سے ملاقات کی جائے ۔ ا

۱۔ مِلک: وہ حالت ہے جوجسم کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کا احاطہ کرے اور وہ حالت جسم کے ساتھ منتقل بھی ہو، جیسے پگڑی باندھنے سے اور کرتا پہننے سے حاصل ہونے والی حالت۔ اور احاطہ کرنے والی چیز فطری بھی ہوسکتی ہے، جیسے حیوان کی کھال، اور غیر فطری بھی ہوسکتی ہے، جیسے کھال، اور غیر فطری بھی ہوسکتی ہے جیسے کرتا، نیز سارے جسم کا احاطہ بھی کرسکتی ہے، جیسے لمبا چوڑا کیڑا جو سارے بدن کو ڈھانپ لے، اور جسم کے کچھ حصّہ کا احاطہ بھی کرسکتی ہے جیسے انگوٹی انگل کے کچھ حصّہ کا احاطہ بھی کرسکتی ہے جیسے انگوٹی انگل کے کچھ حصّہ کا احاطہ کرتی ہے۔ غرض میں سب ہی صور تیں مِلک ہیں۔

طبيعيات كا پېلافن ٢٦ نوٹ: اُین میں بھی مکان جسم کا احاطہ کرتا ہے، مگر وہ جسم کے ساتھ منتقل نہیں ہوتا اس لیے وہ ملک سے خارج ہو گیا۔

ک۔ وضع: وہ حالت ہے جو کسی چیز کوخوداس کے اجزا کی نسبت سے اور اُمورِ خارجیہ کی نبیت سے حاصل ہوتی ہے، جیسے کھڑا ہونا اور بیٹھنا۔

وضاحت: وضع میں دو چیزیں دلیھی جاتی ہیں: ایک خود چیز کے اجزا کی باہمی نسبت، یعنی اجزا کا ایک دوسرے ہے قریب ہونا، بعید ہونا،محاذات میں ہونا یا پڑوس میں ہونا وغیرہ دوسری اُمورِ خارجہ ہے اجزا کی نسبت، مثلاً اُعضا کا آسان یا حجیت کی طرف ہونا یا زمین کی طرف ہونا۔ دیکھیے کھڑے ہونے میں سر، ٹانگوں سے دور ہوجاتا ہے اور حیجت اور آسان سے قریب ہوجاتا ہے۔ اور بیٹھنے کی صورت میں اس کے برعکس ہوتا ہے اس کو وضع کہتے ہیں۔

۸ فیل: وہ حالت ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز میں اثر انداز ہوتے وقت پیش آتی ہے، جیسے مارنے والے کو مارتے وقت اور کا شنے والی چیز کو کا شنے وقت اور گرم کرنے والی چیز کوگرم کرتے وقت جوتا ثیری حالت پیش آتی ہے اس کا نام فعل ہے۔

9۔ انفعال: وہ حالت ہے جوکسی چیز کو دوسری چیز ہے اثر قبول کرتے وقت بیش آتی ہے، جیسے مصروب کومصرو ہیت کی حالت میں ، اور کٹنے والی چیز کو کٹتے وقت اور گرم ہونے والی چیز کوگرم ہونے کی حالت میں جو تأثری حالت عارض ہوتی ہے اس کا نام انفعال ہے۔

#### تقابل كابيان

نقابل، تخالف اور مقابله متراوف الفاظ ہیں اوران کے معنی ہیں: دو چیزوں کا ایسا ہونا کہ ا یک وفت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے دونوں کا اجتماع محال ہو، جیسے سیاہی اور سفیدی،البته مختلف جہتوں ہے اجتماع ہوسکتا ہے، جیسے زید میں کسی کے اعتبار سے ابوت

ہواور کسی کے اعتبار سے بنوت ہوتو پیدرست ہے۔

تقابل كى جارتهمين مين:

ا۔ تقابلِ تضاد : یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں اوران میں سے ایک کاسمجھنا دوسرے پر اوقابلِ تضاد : یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں اوران میں سے ایک کاسمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو، جیسے : سیاہی اورسفیدی، گرمی اورسردی۔ اور وجودی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نفی اس کے مفہوم کا جزونہ ہو، خواہ وہ خارج میں موجود ہویا نہ ہو، پس وجودی اور موجود میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ موجود خاص ہے اور وجودی عام ہے، جیسے خلاء عنقا پرندہ اور شریک الباری وجودی چیزیں ہیں ، کیوں کہ حرف نفی ان کے مفہوم کا جزونہیں ہیں۔ ہے، گریہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔

اور جمع نہ ہو سکنے کا مطلب ہیہ ہے کہ عقل ان کے اجتماع کو درست قرار نہ دے۔ نفش الامر میں اجتماع کا محال ہونا مراد نہیں ہے، کیوں کہ دو با تیں کبھی الیم ہوتی ہیں کہ نفش الامر میں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں جیسے علم اور موت، مگر ان دونوں میں کوئی نقابل نہیں ہوتا، کیوں کہ عقل ان کے اجتماع کونا درست قرار نہیں دیتی۔

۴۔ تقابل تضایف: یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کاسمجھنا دوسرے پرموقوف ہو، جیسے: ابوت و بنوت کے

ساتقابلِ عدم وملک: بیہ ہے کہ متقابلین میں سے ایک وجودی ہواور دوسرا عدمی اور عدمی میں سے ایک وجودی ہواور دوسرا عدمی اور عدمی میں وجودی کے اور دوم عدمی کیوں کہ اس کے مفہوم میں'' نا'' داخل ہے، مگر نابینا وہی کہلا تا ہے جو بینا ہوسکتا ہو، دیوار کو نابینا کوئی نہیں کہتا۔

لے اگر متقابلین دونوں عدمی ہوں تو وہ ان چار ہی میں داخل ہیں، کیوں کہ متقابلین میں سے ایک عدمی ہویا دونوں عدمی ہوں اس سے پچھ فرق نہیں پڑتا۔ (احسن الکلام:ص ۸۹،ملخصاً ) سلاس کی مزید تفصیل اعراض کے بیان میں اضافت کے بیان میں گزرچکی ہے۔

اور تقابل ایجاب وسلب: یہ ہے کہ متقابلین میں سے ایک وجودی ہواور دوسراعدی، اور عدمی میں وجودی کی صلاحیت نہ ہو، جیسے انسان اور لا انسان، اول وجودی ہے دوم عدمی، کیوں کہ اس کے مفہوم میں ''لا' داخل ہے اور لا انسان جیسے فرس، بقر، غنم وغیرہ ہمیشہ لا انسان، ہی رہیں گے، وہ بھی بھی انسان نہیں ہو سکتے ۔ اس طرح زید إنسان اور زید لیسس بیانسان پہلاقضیہ موجہ ہے، اس لیے وجودی ہے اور دوسراسالبہ ہے، اس لیے عدمی ہے، اور سالبہ ہمیشہ سالبہ ہی رہے گا، وہ موجہ نہیں ہوسکتا۔

## حُلُول کا بیان

طُلُول: (پہلے دوحرفوں کے پیش کے ساتھ) حَلَّ یَٹُلُ (حاکے پیش کے ساتھ) کا مصدر ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری چیز میں اتر نا۔ اور اس کی تعریف میں تھکما کا بڑاا ختلاف ہے جو درج ذیل ہے:

پہلی تعریف: حلول میہ ہے کہ'' ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہوجائے اور اس میں سرایت کرجائے'' یعنی حال محل کے ہر ہر جز و میں پایا جائے ، جیسے آگ انگارے کے ہر ہر جز و میں اور عرقِ گلاب گلاب کے پھول کے ہر ہر جز و میں پایا جاتا ہے۔

بر روی کی سور کے ہر ہر جزومیں نہیں اس تعریف کی اس کے ہر ہر جزومیں نہیں اس تعریف پر اشکال یہ ہے کہ نقطہ کا خط میں حلول ہے، مگر وہ اس کے ہر ہر جزومیں نہیں اپیا جاتا، کیوں کہ نقطہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں۔اسی طرح ابوت اور بنوت آ دمی میں حلول کیے ہوئے ہیں، مگر وہ اس کے ہر ہر جزومیں متحقق نہیں ہیں کہ آ دمی کی تقسیم سے وہ بھی منقسم ہوجا کیں۔

دوسری تعریف: حلول ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہونا ہے کہ ان میں سے ایک کی طرف بھی ہو۔ اس سے ایک کی طرف بھی ہو۔ اس تعریف پر تین اعتراض ہیں: تعریف پر تین اعتراض ہیں:

پہلا اعتراض: یہ ہے کہ مجردات یعنی عقول ونفوس میں ان کے اُعراض یعنی صفات جیسے علوم، شجاعت، سخاوت وغیرہ حلول کیے ہوئے ہیں، مگر ان پرتعریف صادق نہیں آتی، کیوں کہ مجردات کی طرف اشارۂ حسیہ نہیں کیا جاسکتا، اشارۂ عقلیہ کیا جاسکتا ہے، مگر اس میں اتحاد ضروری نہیں ہے، عقل آسانی سے دو چیزوں میں امتیاز وتفریق کے۔

دوسرااعتراض: یہ ہے کہاطراف یعنی نقطہ، خط اور سطح کا ان کے محل یعنی خط ، سطح اور جسم میں حلوف کی طرف جسم میں حلول ہے، مگر ان پر بھی تعریف صادق نہیں آتی ، کیوں کہ طرف کی طرف اشارہ اور ہے اور ذکی طرف کی طرف اور۔

تیسرا اعتراض: یہ ہے کہ یہ تعریف اطراف متداخلہ پر صادق آتی ہے، مثلاً دو طرف سے دو خط آرہے ہوں اور ان کے سرے مل جائیں تو نقطوں میں تداخل ہوگا،اس پر حلول کی فدکورہ تعریف صادق آتی ہے، کیوں کہ دونوں نقطوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہوگا، حالاں کہ بیہ تداخل ہے، حلول نہیں ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ بیہ ہے کہ یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے اور پہلے دو اعتراضوں کا حاصل یہ تھا کہ تعریف اینے افراد کے لیے جامع نہیں ہے۔

تیسری تعریف: حلول میہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طرح پائی جائے کہ دونوں کی طرف ایک ہی تحقیقی یا نقد ریں اشارہ ہو سکے ، تحقیقی اشارہ کی مثال: سفید کپڑے میں سفیدی اور کپڑے کی طرف حقیقتاً ایک ہی اشارہ ہوتا ہے۔ اور تقد ریں اشارہ کی مثال: مجردات (عقول ونفوس) اور ان کے علوم وصفات کی طرف اشارہ نقد ریاً ایک ہوتا ہے، لینی اس کوایک اشارہ مان لیا جاتا ہے۔

اس تعریف پراعتراض میہ ہے کہ جب کوئی جسم کسی مکان میں حاصل ہوتا ہے تو جسم اور مکان دونوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہوتا ہے، حالاں کہ بیطول نہیں ہے، پس بی تعریف

بھی دخول غیر سے مانع نہ رہی۔

چوتھی تعریف: متاخرین حکما کی پسندیدہ تعریف یہ ہے کہ حلول ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ وہ خصوصی تعلّق ہے جس کی بنا پرمخص کا صفت بننا اورمختص بہ کا موصوف بننا صحیح ہو۔ مثلاً سفیدی کا جسم سے ایک خصوصی تعلّق ہے جس کی بنا پرسفیدی کوصفت بنانا اورجسم کو موصوف بنانا اور''سفیدجسم'' کہنا درست ہے۔

فائدہ:اصطلاح میں صفت بننے والی چیز کو حال اور موصوف بننے والی چیز کو کل کہتے ہیں۔ پھر محل اگر پائے جانے میں حال کا محتاج ہوتو اس کو کل اور ہیو لی کہتے ہیں اور حال کو حالِ جو ہری اور صورتِ جسمیہ کہتے ہیں،اورا گرمحل پائے جانے میں حال کا محتاج نہ ہوتو اس کو موضوع اور حال کوعرض کہتے ہیں۔

حلول کی قسمیں: پھرحلول کی دو قسمیں ہیں: اے حلول سریانی ۲ے ہوئے ہو۔ سرایت کرنے حلول سَرِیَانی: یہ ہے کہ حال محل کے ہر ہر جزو میں سرایت کیے ہوئے ہوئے ہو۔ سرایت کرنے والے جزوکوحال (سَادِیُ) اور جس جزو میں سرایت کیے ہوئے ہاں کوگل (مَسُریٰ) کہتے ہیں، جیسے سفیدی کا کپڑے میں اور عرق گلاب کا گلاب کے پھول میں حلول سریانی ہے۔ یہی بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ حلول سریانی دو چیزوں کا اس طرح ایک ہوجانا ہے کہ جواشارہ ایک کی طرف کیا جائے وہی اشارہ بعینہ دوسری چیز کی طرف بھی ہو۔ مثال مذکور میں جواشارہ کی طرف کیا جائے وہی اشارہ بعینہ دوسری چیز کی حرف کریں گے دبی اشارہ اس کی سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اس طرح اس کا برعکس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اس طرح اس کا برعکس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اس طرح اس کا برعکس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف جو اشارہ کیا جائے گا وہی کپڑے اور گلاب کے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف جو اشارہ کیا جائے گا وہی کپڑے اور گلاب کے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف جو اشارہ کیا جائے گا وہی کپڑے اور گلاب کے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف جو اشارہ کیا جائے گا وہی کپڑے اور گلاب کے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔

له سَرَیان مصدر ہے اور لغات کشوری میں بفتحتین کی صراحت ہے، ای طرح طرَیَان بھی بفتحتین ہے، پس اول کو بضم السین و سکون المواء اور ثانی کو بضم الطاء و سکون الواء پڑھناغلط ہے۔

حلول طریانی: یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز دوسری کے لیے ظرف (برتن) ہو، . جیسے صراحی میں پانی کا حلول اور خط میں نقطہ کا حلول طریانی ہے۔

## تداخل كابيان

تداخل کے لغوی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری چیز میں گھسنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری ایک کا جوجم اور ہرایک کی جومقدارتھی، ملنے کے بعد مجموعہ کا حجم اور مقدار بھی وہی رہے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، جیسے دوخطوں کے سروں کے ملنے سے نقطوں میں تداخل ہوتا ہے۔

قاعدہ: فلاسفہ کے نزدیک جواہر میں تداخل باطل ہے، یعنی دوجسموں میں تداخل نہیں ہوسکتا،صرف اعراض میں تداخل جائز ہے، جیسے خط کا سرا فلاسفہ کے نزدیک نقطہ عرضیہ ہے، پس دونقطوں میں تداخل ہوسکتا ہے۔

ر ہا یہ مسئلہ کہ اگر جو ہر مجرد عن المادہ ہو جیسے نفوس تو ان میں تداخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور حق یہ ہے کہ تداخل ہوسکتا ہے۔ارواح ونفوس کا اجسام میں تداخل ہے، اسی طرح علوم وصفات کا مجردات (عقول وغیرہ) میں تداخل ہے اور جو حضرات اس کو تداخل نہیں مانتے وہ اس کو حلول کہتے ہیں۔

## شكل كابيان

شکل کے لغوی معنی ہیں: کسی چیز کی صورت۔ اور حکما کی اصطلاح میں: شکل اس ہیئت کو کہتے ہیں جو کسی مقدار کو اس وقت عارض ہوتی ہے جب اس کا ایک یا چند خطوط احاطہ کریں، بشرطیکہ احاطہ کمٹل ہو، جیسے گرہ ایک خط کے احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی شکل میہ ہے: اور نصف کرہ دوخطوں کے احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس

Ar

کی شکل میہ ہے: 

اور مثلث تین خطوں کے احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مکمتل احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مکمتل احاطہ کرنے کی قید زاویہ کو نکا لئے کے لیے ہے۔ اور زاویہ کی تین قسمیں ہیں: زاویہ قائمہ ،

زاویہ حادّہ اور زاویہ منفرجہ نزاویہ قائمہ میہ ہے: 

زاویہ منفرجہ میہ ہے: 

زاویہ منفرجہ میہ ہے:

شکل کا شوت: ہرجسم کے لیے کوئی خاص شکل ہونا ضروری ہے، کیوں کہ جب کوئی خاص جسم مُنحَلِّی جا کہ جب کوئی خاص جسم مُنحَلِّی بالطّبع فرض کرلیا جائے تو وہ یا متناہی ہوگا یا غیر متناہی ۔غیر متناہی ہونے کا لیے نہیں ہوسکتا کہ اس کا ابطال ہو چکا، اس لیے لامحالہ متناہی ہوگا۔ اور متناہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کوایک یا چند خطوط گھیریں، پس اس سے جسم کو جو ہیئت حاصل ہوگ وہی اس کی شکل ہوگی۔

فائدہ: جسم من حیث ہو ہو تنابی کوئیس چاہتا، ورنہ غیر متنابی جسم کا تصور ہی کال ہوتا،
طالال کہ ایسائیس ہے، جسم کو اولاً غیر متنابی فرض کرلیا جاتا ہے، پھر بر ہان سے عدم تنابی کو باطل کیا جاتا ہے۔ اگر جسم کی ماہیت ہی تنابی کو مقتضی ہوتی تو اتا مت بر ہان کی کیا ضرورت تھی؟ البتہ مطلق جسم کی انواع مثلاً آگ، پائی، مٹی، آسان وغیرہ خاص خاص مقداروں اور مخصوص مرتبوں کو چاہتی ہیں، اسلیے ان انواع کا متنابی ہونا ضروری ہے لئے مشکل طبعی اور قسری: اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ہرشکل کے لیے کوئی علّتِ فاعلیہ ہوئی ضروری ہو اور وہ جسم سے کوئی امر خارج نہیں ہوسکتا، کیوں کہ ہم نے جسم کو مُسخَلَمی سالہ طبع فرض کیا ہے، لامحالہ کوئی امر داخل علّت ہوگا۔ اب بین احتمال ہیں: ہولی علّت بولی علّت ہوئی فاعلیہ ہو، یا صورت جسمیہ، یا خور جسم کی طبیعت، اول دواخمال باطل ہیں، کیوں کہ ہولی فاعلیہ ہو، یا صورت جسمیہ، یا خور جسم کی طبیعت، اول دواخمال باطل ہیں، کیوں کہ ہولی قابل ہے، اس میں صرف قوت قبول ہے، قوت فاعلیت نہیں ہو ادر صورت جسمیہ تمام فاعلیہ ہو، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام

اجسام میں شکل کا اشتراک لازم آئے گا جو بداہۃ ً باطل ہے۔ پس لامحالہ جسم کی طبیعت ہی شکل کے لیے علّت ِ فاعلیہ ہوگی تو شکل بھی طبعی ہوگی۔غرض ہرجسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے جس پر وہ جسم رہتا ہے، بشر طیکہ اس کو قاسر نہ بدلے۔

اور جس صورت میں شکل طبعی کو قاسر بدل دے تو جب تک قاسر قوی ہے اور وہ شکل طبعی کے ازالہ پر قادر ہے جسم شکل غیر طبعی کو قبول کیے رہے گا، مگر جوں ہی قاسر زائل ہوگا اور دیگر کوئی مانع بھی موجود نہ ہوگا تو جسم آئی اصلی شکل پرلوٹ آئے گا۔ مانع نہ ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض مرتبہ قاسر ہٹ جا تا ہے، مگر جسم آئی اصلی شکل پرنہیں لوٹنا، کیوں کہ وہاں کوئی مانع موجود ہوتا ہے، مثلاً زمین کی شکل طبعی گروی ہے، مگر سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اس میں گڑھے پڑجاتے ہیں اور ہوا سے جگہ جگہ ریت کے تو دے کھڑے ہوجاتے ہیں، پھر قاسر ہٹ جا تا ہے، مگر زمین کی صورت حال نہیں بدلتی، کیوں کہ زمین میں بیوست (خشکی) ہے۔ یہ بیوست اس شکل قسری کی حفاظت کرتی ہے اور زمین کوشکل طبعی کی طرف نہیں لوٹے دبتی ہے۔

#### مكانكابيان

مكان اسم ظرف جمعنى جله ب، لغت ميں اس كے دومعنى ہيں:

ا۔ وہ جس میں کوئی چیز رکھی جائے ، جیسے صراحی پانی کے لیے مکان ہے۔

۔ وہ جس پر کوئی چیز قیکی جائے، جیسے زمین جار پائی کے لیے مکان ہے، کیوں کہ وہ زمین پر ٹیکی جاتی ہے۔

اورمكان كى ماهيت مين حكما كااختلاف ب،مشهور مذاهب تين مين:

۔ حکمائے مضّائیہ کے نزدیک مکان کہتے ہیں گھیرنے والے جسم کی اندرونی سطح کو جو گھیرے موئے مشاکہ کے ماندرونی سطح کو جو گھیرے ہوئے جسم کی باہری سطح سے ملی ہوئی ہو، جیسے پانی سے بھرا ہوا گلاس، اس

میں پانی کا مکان گلاس کی اندرونی سطح کا اتنا حصّہ ہے جو پانی سے ملا ہوا ہے۔اور جو پانی سےاو پر ہے وہ پانی کا مکان نہیں ہے۔

ا حکمائے اشراقیین کے نزدیک مکان بُعدِ مجرد کا نام ہے، یعنی مکان وہ امتداد ہے جو جو ہر ہے اور غیر مادّی ہے، جسکے اندرجسم ساتا ہے، اس طرح کہ جسم کا طول، عرض اور عمق بُعدِ مجرد کے طول، عرض اور عمق میں حلول (سرایت) کر جاتے ہیں، مثلاً صراحی میں جوخلا ہے جو کسی بھی مشغول کرنے والی چیز سے خالی ہے یہ بُعدِ مجرد ہے اور موجود بنفسہ ہے، یعنی اپنے پائے جانے میں صراحی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس خلا میں پانی مجرد یا جائے تو پانی کے ابعادِ ثلاثہ اس بُعد کے ابعادِ ثلاثہ میں سرایت کرجا ئیں گے۔ پس بُعد کا اتنا حصّہ جو پانی کے مساوی ہے پانی کا مکان ہے۔

۔ متکلمین کے نزدیک بھی مکان بُعدِ مجرد ہی ہے، مگران کے نزدیک وہ بُعدموجود نہیں ہے، بلکہ امرموہوم ہے، یعنی خیال میں آنے والی ایک چیز ہے، مثلاً صراحی جب متمکن (پانی وغیرہ) سے خالی ہوتو اس میں ایک خلامحسوں ہوتا ہے، جب اس خلا میں پانی وغیرہ کے ہونے کا لحاظ کرلیا جائے تو اس کا نام مکان ہے۔ متکلمین کے نزدیک خلاممکن ہے۔

وضاحت: مکان کی حقیقت کیا ہے؟ بیہ فلسفہ کا نہایت اہم مسئلہ ہے۔ عام لوگ مکان کو جانتے ہیں، گواس کی جامع مانع تعریف نہ بتلاسکیں، اس لیے بیمسئلہ بدیہی ہے، شدت بداہت سے نظری ہوگیا ہے۔ اتنی بات تو بدیہی اور متفق علیہ ہے کہ مکان ایک امرِ واقعی ہے، کیوں کہ اس کوجسم بھرتا ہے اور اس سے متعقل ہوتا ہے اور اس کی طرف منتقل ہوتا ہے اور جس چیز میں بیاوصاف ہوں وہ اشار ہ کھیے کو قبول کرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ دیے کو قبول کرے وہ امر واقعی ہوتی ہے محض اختر اعی نہیں ہو سکتی۔

اور جب بی ثابت ہو گیا کہ مکان امر واقعی ہے تو اب جاننا جاہے کہ نقطہ اور خط مکان نہیں

ہو کتے ، کیوں کہ نقطہ تو کسی جہت میں منقسم نہیں ہے اور خط صرف ایک جہت میں منقسم ہے ، اور جو چیزیں ایسی ہوں وہ ایسی چیز کا مکان کیوں کر ہوسکتی ہیں جو جہاتِ ثلاثہ میں منقسم ہے؟ اب صرف دواحمال رہ جاتے ہیں: ایک سطح کا ، دوسرا جسم کا۔مشائین نے پہلااحمال ایا ہے اوراشراقیین اور شکلمین نے دوسرا۔

مقّائیہ کے نزدیک مکان سطح کا نام ہے، گر بیہ سطح جُسم متمکن میں حلول کرنے والی نہیں ہوسکتی، ورنہ جسم متمکن کے انتقال کے ساتھ مکان بھی منتقل ہوجائے گا و ہو سیما تری، بلکہ وہ جسم حاوی میں حلول کرنے والی ہوگی، پھر جسم حاوی کی بھی ظاہری (بیرونی) سطح نہیں ہوسکتی، کیوں کہ وہ جسم متمکن سے مُمَاس (ملنے والی) نہیں ہے اور مکان کے لیے مماس ہونا ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مکان جسم حاوی کی باطنی (اندرونی) سطح ہے جو جسم محوی کی ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں بیہ بات بھی طلبہ کو جان لینی چا ہے کہ جو اجسام فضا میں ہیں ان کے لیے جسم حاوی وہ ہوا ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئ

اور حکمائے اشراقیہ کے نزدیک مکان میں بھی جسم متمکن کی طرح ابعادِ ثلاثہ ضروری ہیں، پس سطح مکان نہیں ہوسکتی، بلکہ مکان بُعدِ مجرد ہے جوموجود ہے، اس لیے کہ اگر بُعدِ مادّی ہوتو تداخلِ بُعدین لازم آئے گا اور تداخل محال ہے اور وہ بُعدِ جوہر قائم بذاتہ ہوگا، متمکنات بدلتے رہیں گے اور مکان بعینہ باقی رہے گا۔

اور متکلمین کے نز دیک وہ بُعدا مرموہوم ہے جس کوجسم علی سبیل التوہم بھر تا ہے۔

نداہب ثلاثہ پر تنقید: تینوں مداہب قابلِ تنقید ہیں۔مشّائیہ کے مذہب پر دواعتراض وارد ہوتے ہیں:

پہلا اعتراض: یہ ہے کہ جس دلیل سے نقطہ اور خط کا مکان ہونا باطل ہے اس دلیل سے سطح کا مکان ہونا بھی باطل ہے، یعنی جسم متمکن میں اُبعاد ثلاثہ ہیں، پس اس کا مکان بھی اسی قماش کا ہونا چاہیے۔نقطہ جس میں کوئی بُعد نہیں، خط جس میں صرف ایک بُعد ہے اور سطح جس میں صرف دو بُعد ہیں جسم کے لیے جس میں ابعادِ ثلاثہ ہیں مکان نہیں ہو سکتے۔ دوسرا اعتراض: یہ ہے کہ فلک الا فلاک کے لیے مکان کیا ہوگا؟ کیوں کہ اس سے پر ہے کوئی جسم ہے ہی نہبیں جواس کے لیے حاوی ہو، اور وہ تعریف کس کام کی جس کی رو ہے و عظیم مخلوق مکان ہے محروم رہ جائے جوفلاسفہ کے خیال میں سارا جہاں گھو مارہی ہے؟ اوراشراقیہ کے مذہب پر بیاعتراض ہے کہ بُعدِ مجرد کا وجود ہی محال ہے، کیوں کہ امتداد اپی طبیعت اور فطرت سے مادّہ کی طرف محتاج ہے، پھریہ کب جائز ہے کہ اس کے افراد کہیں تو مادّہ کے محتاج ہوں اور کہیں مادّہ سے مجرد؟ اورا گر بالفرض بُعدِ مجرد کا وجود مان لیا جائے تو اس کو مکان قرار دینے کی صورت میں تداخل بُعدین لازم آئے گا اور دو بُعدوں کا اس طرح مل جانا کہ حجم وغیرہ کچھ نہ بڑھے بداہة ٔ باطل ہے۔اور پی خیال کہ بُعدِ مادٌ ی کا بُعدِ مجرد میں تداخل محال نہیں ہے اس وقت صحیح ہے جب کہ بُعدِ مجرد بالکلیہ ہیولی ہے مجرد ہواور زیر بحث بُعد، مجردات اور ما دیات کے درمیان مثل برزخ کے ہے، لیعنی نہ تو من كلّ الوجوہ مادّيات كى طرح ہے،اس ليے كه وہ ہيوليٰ اوليٰ سے مجرد ہے اور نہ من كلّ الوجوہ مجردات کی طرح ہے،اس لیے کہ ہیولی ثانویہ کو چاہتا ہے۔غرض امتناع تداخل کا منشاعظم وامتداد ہے اور وہ اس بُعدِ مجرد میں بھی موجود ہے، اس لیے یہاں بھی تداخل

اور متکلمین کے مذہب پر بیسوال ہے کہ امرِ موہوم سے کیا مراد ہے؟ لا شے محض یا پھے
اور؟ اول اس لیے مراد نہیں ہوسکتا کہ مکان اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے،
مثلاً کم وبیش ہونا، چھوٹا بڑا ہونا اور اگر امر موہوم واقع میں کوئی شئے ہے تو سوال بیہ ہے کہ
وہ خارج میں بنفسہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو خلاف مفروض ہے اور اگر وہ
بذاتِ خود موجود ہے بلکہ اس کا منشائے انتزاع خارج میں موجود ہے تو حقیقتاً مکان
وہ منشا ہوگا نہ کہ بُعیر موہوم۔

#### حتز کا بیان

جہور حکما کے نزدیک جیز اور مکان ایک ہی چیز ہیں اور بعض لوگ جیز کو مکان ہمعنی سطے سے عام مانتے ہیں، کیوں کہ فلک الافلاک کے لیے جیز تو ہے مگر مکان نہیں ہے، اس لیے کہ فلک الافلاک کے لیے جیز تو ہے مگر مکان نہیں ہے، اس لیے کہ فلک اعظم سے پُرے کوئی ایسا جسم نہیں ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہو۔ان حضرات کے نزدیک جیز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اجسام اشارہ حسید میں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں، خواہ ممتاز کرنے والی چیز مکان ہو یا کوئی خاص وضع اور ہیئت ۔ پس فلک الافلاک کا جیز اس کا تمام اجسام سے او پر ہونا ہے، کیوں کہ یہی چیز اس کو دوسرے اجسام سے ممتاز کرتی ہے۔

پھر حیّز کی دوقتمیں ہیں:ا۔ حیّزِطبعی ۲۔ حیّزِقسری

حیز طبعی: وہ حیّز ہے جوجسم کی ذاہت کے مناسب ہو، یعنی جسم کواس میں قرار وسکون حاصل ہو، اور وہ کسی کے ہٹائے بغیر وہاں سے ہٹنا نہ جاہے، جیسے زمین پر پڑا ہوا پتھر حیّزِطبعی میں ہے۔

چیز قسری: وہ جیز ہے جوجسم کی ذات کے مناسب نہ ہو، یعنی جسم کواس میں قرار وسکون نہ ہو، وہ کسی خارجی قوت ہی کی وجہ ہے مجبوراً وہاں ہو، جیسے فضا میں ہوائی جہازیا فضامیں اُچھالا ہوا پتھر چیز قسری میں ہیں،اوراس کا نام چیزِ قسری اس لیے ہے کہ وہ قاسر یعنی مجبور کرنے والی چیز کی وجہ سے ہے۔

#### خلااور ملأكا بيإن

خلا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں: خالی جگہ۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: وہ خالی جگہ جو ہمیں آسان وزمین کے درمیان ،اسی طرح خالی صراحی وغیرہ میں محسوس ہوتی ہے، جب کہ اس میں کسی جسم کے نہ ہونے کا لحاظ کیا جائے، یعنی مکان کا ہرفتم کے مکین سے خالی ہونا خلا ہے، مثلاً دوصراحیاں قریب قریب رکھی ہوں، مگر وہ ایک دوسرے نے لگی ہوئی نہ ہوں نہ ان کے درمیان ایک امتداد محسوس ہول نہ ان کے درمیان ایک امتداد محسوس ہوگا جس کوکوئی بھی جسم بحرسکتا ہے، لیکن ابھی وہ ہر شاغل سے خالی ہے، یہی بُعدِ خلا ہے۔ خلامت کلمین کے نزد یک ممکن ہے اور فلا سفہ کے نزد یک محال ہے۔

ملاً بھی مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں: بھرنا۔

اوراصطلاحی معنی دو ہیں:

ا جسم کوملاً کہتے ہیں، کیوں کہ وہ مکان کو بھرتا ہے۔

۔ وہ خلا جو خیال میں آتا ہے اس میں جسم ہونے کے لحاظ کے ساتھ ملاہے ، اس لیے کہ وہ جسم سے بھرا جاتا ہے۔

الملا المتشابه: ووجم ب جوامور خلفة الحقائق سے مركب نه و

وضاحت: اس امر میں اختلاف ہے کہ مکان کا متمکن سے خالی ہونا ممکن ہے یا ممتنع؟
متکلمین کے نزدیک ممکن ہواور حکمائے مشائیداور اشراقیہ کے نزدیک محال ہے، کیوں کہ
اگر مکان متمکن سے خالی ہوگا تو اس میں جو حشو ہے کیا وہ لاشے محض ہے؟ ظاہر ہے کہ
ایسانہیں ہے، کیوں کہ وہ متصف بالصغر والکبر والزیادة والنقصان ہوتا ہے اور یہ اوصاف
واقعید ہیں اور لاشئے محض اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف نہیں ہو گئی، پس لامحالہ وہ حشو
کوئی شئے ہوگی، پس خلا ملاً ہوگیا، اور ہوا گومصر نہ ہو مگر موجود ہے، غبارے میں ہوا
موجود ہے، جس نے کہیں خلا جھوڑا ہی نہیں ۔ اور متکلمین خلا کے اس لیے قائل ہیں کہ ان
کے نزدیک مکان ہی امر موہوم ہے، پھر اس کا کسی چیز سے بھرا ہوا ہونا کیا ضروری ہے؟
مکان ایک امر اعتباری ہے، پس اس کوشاغل سے خالی بھی مان سکتے ہیں۔

## حرکت وسکون کا بیان

حرکت کے لغوی معنی ہیں: سکون سے نکلنا۔ اور عرفی معنی ہیں:جسم کا یاجسم کے اجزا کا ا یک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل ہونا، جیسے کسی کا گھر سے مسجد جانا، یا چکی کا حرکت کرنا۔اور فلاسفہ کے نزدیک حرکت کے معنی ہیں: کسی چیز کا تدریجی طور برقوت سے فعل میں آنا، جیسے یانی کا بہتر رہ جسرد یا گرم ہونا۔ اگر تبدیلی کیبارگی ہوتو اس کا نام کون وفساد ہے، جیسے یانی کا ہوا (بھاپ) ہونا۔اور متکلمین کے نزدیک حرکت کہتے ہیں:کسی چیز کے ایک جگہ میں ہونے کو،اس کے بعد کہ پہلے وہ چیز دوسری جگہ میں تھی۔ تشریج: شئے موجود یا تو تمام وجوہ ہے بالفعل موجود ہوگی اورایسی ہستی صرف واجب تعالی کی ہے جوجمیع وجوہ سے بالفعل موجود ہے، کوئی کمال ایبانہیں ہے جوان کو بالفعل کے حاصل نہ ہو، یا تمام وجوہ ہے بالقوہ ہوگی اور بیہ باطل ہے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتو لازم آئے گا کہ شئے باعتبار وجود بھی بالقوہ ہو، حالاں کہ وہ موجود بالفعل ہے یابعض وجوہ ہے بالفعل موجود ہوگی اوربعض وجوہ ہے بالقوہ اور بیراحمال درست ہے۔ کا ئنات کی تمام چیزیں ایسی ہی ہیں،من وحیہ بالفعل ہیں اور من وحیہ بالقوہ یعنی بعض کمالات تو ان کو سروست حاصل ہیں مثلاً وجود، اور بعض کی ان میں صلاحیت ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پوداز مین سے نکلتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ پروان چڑھتا ہے۔ غرض جب شئے موجود قوت سے فعل کی طرف نکلتی ہے تو دوصور تیں ہوتی ہیں: بھی تدریجاً خروج ہوتا ہے، مبھی دفعۂ مثلاً بچے رفتہ رفتہ جوان ہوتا ہے، پودا بتدریج تناور درخت بنتآ ہے، مگر یانی دفعة بھاپ ہوجاتا ہے، کیوں کہ جب تک کچھ بھی مائیت باقی ہے یانی یانی ہے، جب بالکل مائیت جاتی رہتی ہے تو بھاپ بن جاتا ہے، پس جوخروج تدریجاً ہووہ حرکت ہےاور جو دفعةٔ ہووہ کون وفساد ہے۔

لے فلاسفہ کے نزدیک شئے بالقوہ کونقصان اور شئے بالفعل کو کمال کہتے ہیں۔ (احسن:ص 24)

پھر حرکت کا اطلاق دومعنی پر ہوتا ہے:

ایک حرکت ِتوسطیه ( درمیانی حرت ) ، دوسرے حرکت ِقطعیّه ( حرکت ِتمامیه ) ۔

حرکت توسطیہ جسم متحرک کا مبدا اور منتہی کے درمیان ہونا ہے، یعنی جب کوئی متحرک سی مبدا ہے کسی منتہی کی طرف حرکت شروع کرتا ہے اور ابھی حرکت جاری ہوتی ہے، متحرک منتہی تک نہیں پہنچا ہوتا، بلکہ درمیانی کسی مسافت میں ہوتا ہے تو اس کا نام حرکت بوسطیہ (حرکت جاریہ) ہے، اور بیحرکت ایک متعین منتخص چیز ہے اور خارج میں موجود ہے۔ حرکت قطعیۃ جرکت قطعیۃ جرکت قطعیۃ جرکت قطعیۃ جرکت قطعیۃ جرکت قطعیۃ ہے۔ مثلاً آسان سے بارش کا قطرہ گرتا ایک امر ممتد خیال میں آتا ہے، وہ حرکت قطعیۃ ہے۔ مثلاً آسان سے بارش کا قطرہ گرتا

ایک امرِ ممتد حیاں یں اتا ہے، وہ مرت ِ مطعیہ ہے۔ ممالا اسمان سے بارن کا تھرہ مرتا ہے تو ایک لڑی معلوم ہوتا ہے، حالاں کہ واقع میں وہ ایک جلی ہوئی لکڑی ہے جس کو گھمانے سے ایک چکر معلوم ہوتا ہے، ای طرح میں وہ ایک جلی موئی لکڑی ہے جس کو گھمانے سے ایک چکر معلوم ہوتا ہے، ای طرح جب حرکت کسی مبدأ سے شروع ہو کرمنتهی تک جاری رہتی ہے تو حرکت تمام ہونے کے بعد بھی ایک امر ممتد خیال میں آتا ہے وہ حرکت ِ قطعیۃ ہے۔ یہ حرکت خارج میں موجود

نہیں ہوتی،اس کاصرف ذہن میں وجود ہوتا ہے۔

نوٹ: حرکت ِ توسطیہ کی دو حالتیں ہیں: ایک ترکِ مبداً کے بعد شروع ہوتی ہے اور وصول الی استہی تک باقی رہتی ہے۔ اس کو حالت ِ مشرہ کہتے ہیں، دوسری جب جسم متحرک کی حدودِ مسافت کی طرف نسبت کی جائے کہ جسم اس وقت اس حدمیں ہے اور اس حد میں ہے، اس کو حالت ِ سیالہ کہتے ہیں۔

پھر حرکت کی دونشمیں ہیں:حرکتِ ذاتی اور حرکتِ عرضی ۔

حرکت ذاتی: وہ حرکت ہے جو خود متحرک میں براہ راست پائی جائے، جیسے چلنے والے آ دمی کی حرکت، اسی طرح ریل اور کشتی کی حرکت۔

حرکت عرضی: وہ حرکت ہے جوخود متحرک میں نہ پائی جائے، بلکہ اس سے ملی ہوئی کسی چیز

میں پائی جائے اور متحرک کوحرکت کے ساتھ اس کے تابع کر کے متصف کیا جائے ، جیسے اعراضِ جسم ، سیابی ، سفیدی ، جسم کے تابع ہو کر حرکت کرتے ہیں ، اسی طرح مسافر ، ریل کشتی کے توسط سے حرکت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔

پھر حرکت ِ ذاتی کی تین قسمیں ہیں: اے حرکتِ ارادی ۲ے حرکتِ طبعی ۲ے حرکتِ قسری۔ حرکتِ ارادی: وہ حرکت ہے جوجسم متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہواور قوت ِ محرکہ کو حرکت کا شعور بھی ہو، جیسے حیوانات کی حرکت ۔

حرکت طبعی: وہ حرکت ہے جوجسم متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہواور قوت محرکہ کو نہ تو حرکت کاشعور ہوندارادہ، جیسے اوپر سے نیچ آنے والے پھر کی حرکت۔

حرک<mark>ت ِقسری</mark>: وہ حرکت ہے جوجسم متحرک کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف کسی دباؤگی وجہ ہے ہو، جیسے او پر چھینکے ہوئے پیخر کی حرکت ۔

وجہ حصر: حرکت کا مبدأ یعنی جسم کی طبیعت یا تو خارج ہے حرکت کا استفادہ کرے گی، تو وہ حرکت کا استفادہ کرے گی، تو وہ حرکت قسری ہے، یا خارج ہے استفادہ نہیں کرے گی بلکہ خود جسم متحرک اپنے فطری تقاضے ہے حرکت کے مبدأ کوحرکت کا شعور وادراک ہوگا یا نہیں، اول حرکت بارادیہ ہے اور ثانی حرکت طبعیہ ہے۔

فائدہ: حرکت کے تحقق کے لیے چھاُ مورضروری ہیں:

ا متحرک جوحرکت کو قبول کرے، کیوں کہ حرکت ایک عرض ہے اور ہرعرض کے لیے موضوع (محل) کا ہونا ضروری ہے۔

۲۔ محرک، کیوں کہ حرکت ممکن ہے اور ہرممکن کے لیے علّت ضروری ہے، یہ نہیں ہوسکتا کہ خود متحرک ہی محرک بھی ہو، ایک تو اس وجہ سے کہ متحرک قابل ہے اور قابل فاعل نہیں ہوتا، دوسرے اس وجہ سے کہ اگر جسم کی ذات ہی حرکت کی علّت ہوتو لا زم آئے گا کہ دنیا میں کوئی جسم ساکن نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حرکت کی علّت جسم میں کوئی اور چیز ہے، خود جسمیت علّت نہیں ہے۔

حرکتِ ارادیہ میں محرک نفسِ شاعرہ (سمجھنے والانفس) ہے اور حرکتِ طبعیہ میں محرک طبیعت جسم ہے، یعنی جب جسم حالت ِغیر طبعی قبول کر لیتا ہے تو زوالِ قاسر کے وقت اس کی طبیعت محرک ہوتی ہے کہ وہ حالت غیرطبعی کو چھوڑ کر حالت ِطبعی میں آ جائے ، مثلاً جب پھر کو قاسر نے اوپر پھینکا اور قاسر کی قوت زائل ہوگئی تو طبیعت جسم اس امر کی محرک ہوگی کہ وہ اپنے جیزِطبعی میں واپس آ جائے۔مگر طبیعت جسم ہر وقت محرک نہیں ہوتی ، بلکہ اس وفت محرک ہوتی ہے جبجسم حالت ِغیرطبیعیہ کوقبول کر لے۔ حرکت قِسری میں محرک وہ قوت ہے جومتحرک میں ہوتی ہے اور امر خارج سے ستفاد ہوتی ہے اور ضعف وشدت کو قبول کرتی ہے، مثلاً جب پھر کواویر بھینکا تو بھینکے ہوئے پھر نے رامی ہے چڑھنے والی قوت حاصل کی۔ بیقوت شروع میںضعیف ہوتی ہے، ایک اس وجہ ہے کہ ہواصعود سے روکتی ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ طبیعت جسم صعود سے روکتی ہے،مگر بعد میں پھر کی رگڑ ہے ہوا کا قِوام پتلا ہوجا تا ہے اور اس قوت میں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر جب قوتِ قاسر زائل ہو جاتی ہے تو پتھرا پنے حیزِطبعی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حرکت ِقسریه میں محرک ذات قاسزہیں ہوتی، بلکہ قوت قاسر ہوتی ہے،اس لیے کہ اگرخود قاسر محرک ہوتو جاہیے کہ جب تک قاسر سلامت رہے متحرک حرکت کرتا ہی رہے یا حرکت دے کرمتحرک فوت ہوجائے تو حرکت بند ہوجائے ، حالال کہ ایسانہیں ہوتا۔ مبھی حرکت ِقسریہ کا محرک طبیعت اور قاسر سے مرکب ہوتا ہے، یعنی ان کے مجموعہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی نے پھر کو نیچے پھینکا تواس پھر نے حرکت طبعیہ بھی کی اور قسر بہ بھی۔اور فلاسفہ کے نز دیک جو چیز داخل اور خارج سے مرکب ہوتی ہے وہ خارج ہی ہے مجھی جاتی ہے۔

ای طرح بھی حرکتِ ارادیہ کامحرک ارادہ اور طبیعت سے مرکب ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص

قصداً نیچ گرا تو اس نے حرکت ِ ارادیہ بھی کی اور طبعیہ بھی۔ نیز بھی حرکت ِ ارادیہ کا محرک طبیعت، ارادہ اور قاسر متینوں سے مرکب ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص نیچ گرنا چاہتا تھا کہ اس کوکسی نے دھکا بھی دے دیا تو اس نے متینوں حرکتیں کیں۔

۳\_حرکت کے لیے مسافت بھی ضروری ہے، کیوں کہ حرکت (چلنے) کے لیے راستہ کی ضرورت ہے جس برمتحرک چلے۔

م۔ مبدأ ضروری ہے، اس لیے کہ جب متحرک حرکت کرے گا تو کسی چیز کو چھوڑے گا، وہی متروک مبدأ ہوگا۔

۵۔ منتہی ضروری ہے، اس لیے کہ جب متحرک حرکت کرے گا تو کوئی شئے مطلوب ہوگی، وہی مطلوب منتہی ہے۔

مبداً اورمنتهی بھی متحّد بالذات اور متغائر بالاعتبار ہوتے ہیں، جیسے حرکتِ متدیرۂ تامہ ( بالکل گول حرکت ) میں۔اور بھی بالذات اور بالعرض دونوں طرح متغائر ہوتے ہیں، جیسے برودت سے حرارت کی طرف یااس کے برعکس حرکت میں۔

۲۔ زمانہ بھی حرکت کے لیے ضروری ہے، لیمنی مقدار حرکت کا وجود بھی لائبتری ہے۔ فائدہ: حرکت ِطبعیہ بھی علی و تیرۃ واحدۃ ہوتی ہے، کے جیسے بھر کا پنچ آنا اور بھی علی جہات مختلفۃ ہوتی ہے، جیسے شاخہائے درخت کا نمو، اسی طرح حرکتِ ارادیہ بھی بھی علی و تیرۃ واحدۃ ہوتی ہے، جیسے حرکتِ افلاک کہ فلاسفہ کے نزدیک ارادی ہے اور بھی علی طریقۃ مختلفۃ ہوتی ہے، جیسے حیوان کی حرکت۔

## مقولوں میں حرکت کا بیان

کسی مقولہ میں حرکت کا مطلب سے ہے کہ تحرک اس مقولہ کی ایک نوع سے دوسری نوع

کی طرف منتقل ہوجائے، جیسے سفید کیڑے کا سیاہ یا اس کا برعکس ہونا، یا مقولہ کی ایک صنف سے دوسری صنف کی طرف منتقل ہوجائے، جیسے تیز سفید کا ہلکا سفید یا اس کے برعکس ہونا یا ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہوجائے، جیسے مکان کے ایک حصّہ سے دوسرے حصّہ میں منتقل ہونا۔

حرکت بالذات (حقیقاً) چارمقولوں میں واقع ہوتی ہے: مقوله کم، کیف، این، اور وضع میں، باقی مقولوں میں بالتبع حرکت ہوتی ہے اور بعض مقولوں میں بالکل حرکت نہیں ہوتی۔

حر كت في الكم: (حركت كِمِيه) مقولة كم ميں حركت كا مطلب بيہ كه جسم متحرك ايك مقدارے دوسرى مقدار كى طرف متقل ہوجائے، مثلاً گز بھر لمبا بودار فتہ رفتہ دوگز لمبا ہوجائے ۔حركت كميه كى چارصور ميں ہيں:

(الف) نمو (بڑھوری) لینی جسم کے ساتھ کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے اور ہر جانب فطری مناسبت سے دوسری چیز کے گھنے کی وجہ سے اجزائے اصلیہ کا جمیع اقطار سیس عملی نسبة طبعیة بڑھنا، جیسے نونہال کا نشو ونما، نَمَا الشیءُ نُمُوًّا کے معنی ہیں: بڑھنا، زیادہ ہونا۔

(ب) ذبول (مرجمانا) جسم ہے کسی چیز کے جدا ہونے کی وجہ ہے جمیع اقطار میں علی نسبة طبعیة اجزائے اصلیہ کا گھٹنا، جیسے پھول کا یا پودے کا مرجمانا، ذَبَالَ السنبات ذُبُولًا کے معنی میں:سنرے کی تازگی اور تری کاختم ہوجانا۔

(ج) تنجلنجل (ج ج ج سے خالی ہونا) یعنی جسم کا بغیراس کے کہ خارج سے اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے بڑھ جانا، مثلاً جب تنگ منہ کی شیشی کو پانی پر اوندھا کیا جائے تو اس میں پانی نہیں بھرے گا، اس لیے کہ اس میں ہوا موجود ہے، پھر جب اس کوخوب

ا قطار: کنارے، قطر کی جمع ہے۔

چوں لیا تو ہوا نکل گئی، لیکن ابھی کچھ ہوا باقی ہے جو پھر تمام شیشی میں پھیل گئی، اس واسطے کہ خلامحال ہے یہ ہوا کا تنجہ لمنحل ہے، کیوں کہ بغیراس کے کہ خارج سے اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے، ہوا بڑھ گئی، تنجہ خل الشیء کے معنی ہیں: کسی چیز کے اجزا کا ملا ہوا نہ ہونا۔

حر ست في الكيف: (حركت كيفيه) مقولة كيف ميں حركت كا مطلب بيہ كہ جسم متحرك ايك كيفيت سے دوسرى كيفيت كى طرف تدريجى طور پرصورت توعيد باقى رہے ہوئے منتقل ہوجائے، جيسے گرم پانى كا آہت آہت ہرد ياسرد پانى كا رفته رفته گرم ہوجانا، يا كے انگور كا ميٹھا ہوجانا، يا سبز ميوه كا سرخ ہوجانا، يا سفيد جسم كا كالا ہوجانا، يا كالے كاسفيد ہوجانا، يعنى ذات باقى رہنے كے ساتھ كيفيات كا بدل جانا۔ حركت كيفيه كواستحاله سفيد ہوجانا، يعنى ذات باقى رہنے كے ساتھ كيفيات كا بدل جانا۔ حركت كيفيه كواستحاله سفيد ہوجانا، يول كماس ميں حالت بدلتى ہے۔

اورصورتِ نوعیہ باقی رہنے کی شرط اس لیے ہے کہ اگر صورتِ نوعیہ بھی بدل جائے تو وہ کون وفساد ہوگا، حرکت نہ ہوگی، مثلاً پانی گرم ہوکر بھاپ بن جائے یا جسم جل کر خاک ہوجائے تو یہ کون وفساد ہے، حرکت نہیں ہے۔

حسر کت فی الأین: (حرکت اینیه) مقولهٔ این میں حرکت کا مطلب میہ ہے کہ جسم متحرک ایک جگہ سے دوسری جگہ تدریجی طور پر منتقل ہوجائے، جیسے زید کا گھر ہے مجد میں چلا آنا۔ حرکت اینیه کا دوسرانام نقله بروزن شعله ہے، اور عرف عام میں حرکت اینیه ہی کوحرکت کہتے ہیں۔

حو کت فی الوضع: (حرکت وضعیه) مقولهٔ وضع میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جسم متحرک ایک وضع اور ہیئت میں منتقل ہوجائ، متحرک ایک وضع اور ہیئت میں منتقل ہوجائ، جیسے چرخه کی حرکت ہے اس کی ہیئت بدلتی ہے۔ اس طرح قائم بیٹھ جائے یا قاعد کھڑا ہوجائے تو بھی آ دمی کی ہیئت بدل جائے گی، مگراس طرح قائم بیٹھ جائے یا قاعد کھڑا ہوجائے تو بھی آ دمی کی ہیئت بدل جائے گی، مگراس صورت میں حرکت ِ وضعیه آئیه کے ساتھ ہوگی، کیوں کہ قاعد جب کھڑا ہوا تو اس نے حرکت ِ آئینہ بھی کی اور وضعیه بھی، حرکت ِ آئینه تو اس لیے کی کہ پہلے اس کا مکان وہ ہواتھی جو بیٹھنے کی حالت میں جو بیٹھنے کی حالت میں اس کو محیط ہے۔ اور وضع بھی بدل گئ، اس لیے کہ سرکو پیروں سے بیٹھنے کی حالت میں قرب تھا اور اب بعد ہوگیا۔ اس طرح کھڑے ہونے کی صورت میں پہلے سرز مین سے مثلاً گز بھر بلند تھا، اب دوگر ہوگیا۔

#### سکون کا بیان

سکون کے لغوی معنی ہیں: حرکت کا موقوف ہوجانا۔ اور فلاسفہ کے نز دیک سکون کے معنی ہیں: جس چیز میں حرکت کی صلاحیت ہواس کا حرکت نہ کرنا، پس مجردات جیسے عقول اور نفوس نہ تو متحرک ہیں نہ ساکن، کیوں کہ ان میں حرکت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور متکلمین کے نز دیک سکون کے معنی ہیں: کسی چیز کا ایک جگہ میں ہونا اس کے بعد کہ پہلے میں جگی وہ اسی جگہ میں تھی۔

حکما کے نزدیک حرکت وسکون میں نقابل، نقابلِ عدم و ملکہ ہے، کیوں کہ حرکت وجودی
چیز ہے اور سکون عدمی، مگر اس میں وجودی کی صلاحیت ہے۔ اور متکلمین کے نزدیک
نقابل، نقابلِ تفناد ہے، کیوں کہ حرکت تو وجودی ہے ہی، سکون کی تعریف میں بھی کون
(ہونا) ہے، جوایک وجودی چیز ہے، پس حرکت وسکون دونوں وجودی ہوئے، اور ان
میں ہے ایک کاسمجھنا دوسرے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے ایکے درمیان نقابلِ تفنا دہوا۔

#### ز مانه کا بیان

زمانه لغت میں وقت کو کہتے ہیں،خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ زمانه کا وجود بدیہی ہے، ہر کوئی زمانه کو جانتا اور سمجھتا ہے،سب لوگ زمانه کا اندازہ گھنٹوں، دنوں،مہینوں اورسالوں سے کرتے ہیں،اگرلوگ زمانه نه جانتے ہوتے تو بیاندازے کیسے مقرر کرتے؟ غرض زمانه ایک واقعی چیز ہے اور اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف ہے، مگر اس کی حقیقت اور ماہیت میں اختلاف ہے۔ ذیل میں تین چار تول ذکر کیے جاتے ہیں:

پہلاقول: بعض قدیم فلاسفہ کے نزدیک زمانہ ایک جو ہر مجرد غیر فانی ہے، یعنی زمانہ ایک قائم بالذات چیز ہے، مادّہ ہے مجرد ہے، جسم اور جسمانی نہیں ہے اور بذات خود فنا کو قبول نہیں کرتا، اس کا ہمیشہ موجودر ہنا ضروری ہے۔ جب وہ متحرک ہوتا ہے تو اس کوزمانہ کہتے ہیں۔ ہیں اور جب اس میں سکون وقر ارہوتا ہے تو اس کو دہر کہتے ہیں۔

دوسرا قول: ارسطو اور حکمائے محققین کا خیال یہ ہے کہ زمانہ فلکُ الا فلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے۔ ان کے نزدیک زمانہ ایک ایسا امر ممتد سیال ہے جس کے اجزا ایک ساتھ موجود نہیں ہیں۔ البتہ ذاتی طور پر ان میں تقدم و تأخر ہے جس کے ذریعہ واقعاتِ عالم کا ایک دوسرے سے مقدم ومؤخر ہونا معلوم کرلیا جاتا ہے۔

غرض زمانه پرحرکت کی تعریف صادق آتی ہے اور فلاسفہ کے نز دیک سریع تر اور از لی و

ابدی حرکت فلک الافلاک کی ہے، اس لیے مشّائیہ نے اس حرکت کو ایک پیانہ مقرر کیا ہے اور اس کی مقدار کو زمانہ قرار دیا ہے، وہ اس پیانہ سے ناپ کر اس امرِ مُمتد سیال کے حصّے کرتے ہیں اور ان کو گھنٹہ، منٹ، سیکٹر، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال اور صدی قرار دستے ہیں۔مشّائیہ کے نزدیک زمانہ بس ماضی اور ستقبل ہیں، زمانۂ حاضر کوئی چیز نہیں۔ حاضر ان کے نزدیک ایک آنِ موہوم ہے۔

تیسرا قول: متکلمین کے نزدیک زمانہ امتدادِ موہوم ہے، یعنی وہ ایک درازی ہے جو کوئی حقیقی وجود نہیں محقی، صرف اعتباری چیز ہے۔ اس کے تمام اجزا ایک ساتھ موجود نہیں ہیں، البتہ اس کے تمام اجزا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

متکلمین کی دلیل میہ ہے کہ ماضی تو گذر چکا اورمتنقبل ابھی آیانہیں ،اب اگر حاضر کوموجود مانیں تو کل کے بغیر جزو کا پایا جانا لازم آئے گا جو باطل ہے ، اس لیے ان کے نز دیک سارا زمانہ ہی موجود نہیں ہے ، بلکہ وہ اعتباری اورموہوم چیز ہے۔

متکلمین کی دوسری رائے یہ ہے کہ زمانہ ایک ایسی نئی چیز ہے جومعلوم ہے، اس کے ذریعہ
دوسری ایسی نئی بات کا اندازہ کیا جاتا ہے جومعلوم نہیں ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ'' میں دن
نظے آؤں گا'' اس میں سورج کا نکلنا ایک ایسی نئی بات ہے جوآئندہ پیش آئے گی اور وہ
یقینی ہے اور آ دمی کا آنا ایک احتمالی بات ہے، پس جب اس احتمالی امرکواس یقینی امر سے
ملایا تو ابہام ختم ہوگیا اور بات واضح ہوگئی۔ غرض طلوع شمس سے آ دمی کے آنے کا اندازہ
مظہرانا زمانہ ہے۔

آن: زمانہ کے اجزا کے درمیان حد فاصل جزوکا نام ہے، یعنی آن زمانہ کا وہ نا قابلِ تقسیم جزو ہے جو زمانہ کے اجزائے ماضی اور مستقبل کے درمیان واقع ہوتا ہے، جے زمانۂ حاضر کہتے ہیں۔ آن کی جمع آنات آتی ہے۔

ابد: جانبِ منتقبل میں غیرمتنا ہی زمانہ ہے اور بھی عرصۂ دراز کے معنی میں بھی آتا ہے۔

ابدی: جوبھی معدوم نہ ہو، یعنی مستقبل میں اس کا وجود مسلسل چلتا رہے۔ اندی: جوبھی معدوم نہ ہو، یعنی مستقبل میں اس کا وجود مسلسل چلتا رہے۔

ازل: جانب ماضی میں غیرمتنا ہی زمانہ ہے۔

از لی: جو ہمیشہ ہے ہولینی وہ نیسنت ہے ہست نہ ہوا ہو بلکہ وہ ہمیشہ ہے موجود ہو۔

وہر: نہایت طول وطویل زمانہ ہے اور مطلق زمانہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے حدیث: لَا تَسُبُّوا الدَّهُورَ. (زمانے کو برانہ کہو)۔

سرمد: وه زمانه جس کی نهابتدا هونها نتها، یعنی ازل وابد کا مجموعه۔

سرمدی:وه چیزجس کی نهابتدا ہوندانتہا۔

حدِمشترک: دوہم جنس مقداروں کے درمیان وہ حدِ فاصل جو ہرایک کا نقطۂ ابتدا بھی ہو
اور نقطۂ انتہا بھی، یااگرایک مقدار سے کاٹ کر دوسری پررکھ دیں تو پہلی کم نہ ہواور دوسری
زائد نہ ہو، جیسے دواجسام متصلہ کے درمیان سطح اور دوسطوح متصلہ کے درمیان خط اور دو
مقصل خطوط کے درمیان نقطہ یا یوں کہیں کہ حدمشترک وہ چیز ہے جس کی نسبت کسی
مقدار کے دونوں جزوں کی طرف بیساں ہو، جیسے خط کے دوحصوں کے درمیان نقطہ حد
مشترک ہے، کیوں کہاس کی نسبت خط کے دونوں حصوں کی طرف بیساں ہے۔

# طبیعیات کا دوسرافن فلکیات کابیان

قدیم ہیئت کے معلّم اول ارسطو کے نزدیک عالم کا مرکز زمین ہے، تمام سیارے اور توابت ستارے اس کے گردگھومتے ہیں۔ بطلیموں (Plolemee) صاحب مجسُطی اس گروہ کا سرخیل ہے، اس حکیم نے مصر میں اسکندریہ کے پاس ۱۹۷ء میں وفات پائی ہے، اس کا مرکزیتِ زمین کا نظریہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک مسلم رہا۔ فرانسیسی حکیم کو پرنیک (متوفی ۱۵۴۲ء) نے اس نظریہ کو باطل کیا اور مرکزیتِ بٹس کا نظریہ پیش کیا جوآج تک چل رہاہے۔

قدیم نظریہ بیتھا کہ ہماری بیز مین پانی کوساتھ ملا کرایک کرہ ہے جس پر کرۂ ہوا محیط ہے اور کرۂ ہوا محیط ہے اور ان عناصر اربعہ پرشیشے کی طرح شفاف اجسام کے نوافلاک پیاز کے چھلکے کی طرح متصل تہ بہتہ محیط ہیں، جن میں انگشتری کے نگینوں کی طرح تارے جڑے ہوئے ہیں۔ زمین معدعناصر اربعہ درمیان فضا میں ساکن ہے اور فلک الافلاک اپنے ماتحت تمام افلاک کوزمین کے گرد چوہیں گھنٹوں میں ایک دورہ کراتا فلک الافلاک اپنے ماتحت تمام افلاک کوزمین کے گرد چوہیں گھنٹوں میں ایک دورہ کراتا ہوتے ہیں۔

ارسطو کا یہ بھی کہنا تھا کہ کا ئنات کے مادّی ماخذ پانچ عناصر ہیں: زمین، پانی، ہوا، آگ، اوراثیر (Ether)، سارے عالم کی تشکیل ان عناصر سے ہوئی ہے اورخود بیہ عناصر بسیط ہیں، کسی اورعضر سے ان کی تشکیل نہیں ہوئی۔ عالم سفلی فی فلک قِمر سے پنچے کا جہاں ) کا

لے اس سے پہلے ایک اور بطلیموں سکندر کا علاقی بھائی گذرا ہے، جس نے سکندر کے بعد مصر پر حکومت کی ہے، ای نے مجائب خانہ اسکندریہ بنایا تھا، اس نے ۲۸۴ ق م میں وفات پائی ہے۔ کے سفلی سین کے زیر کے ساتھ اردو تلفظ ہے، عربی سفلی ہروزن علوی ہے۔ وجود پہلے چارعناصر سے ہوا ہے اور عالم علوی (آسان، ستاروں اور سیاروں) کا ماخذ و خمیر پانچواں عضر ہے۔ پہلے چارعناصر قابلِ تغیّر ہیں اور خود وہ عناصر اور ان کے مرکبات وزن، خفت، ثقل، حرارت، برودت، یبوست اور رطوبت وغیرہ اوصاف سے متصف ہیں، مگر پانچواں عضر ازلی، ابدی اور نا قابلِ تغیّر ہونے کے علاوہ مذکورہ بالا اوصاف میں سے کسی وصف کا حامل نہیں ہے۔

فلکیات: وہ خاص حالات، جوافلاک وساوات سے تعلّق رکھتے ہوں۔

فلک: حکمائے قدیم کے نزدیک فلک مقداری گول جسم ہے جو بسیط ہے، یعنی مختلف ماہیتیں رکھنے والے اجسام سے مرکب نہیں ہے اور جانداروں کی طرح اس کا بھی نفس ہے جونفس فلکی کہلاتا ہے اور وہ ہمیشدا پے شوق وارادہ سے حرکت ِ دَوری میں مصروف رہتا ہے اور وہ شیشہ کی طرح شفاف اور سخت نا قابل شکست ہے۔

دوسری رائے بیہ ہے کہ افلاک کوئی اجسام نہیں ہیں، بلکہ سیاروں کی رفتار سے جو فضائی لائن پیدا ہوتی ہے اسی وہمی فضائی لائن ( دائرے ) کوان سیارات کے افلاک کہتے ہیں۔ مدار کے معنی ہیں: گھومنے کی جگہ، اجرام ساوی جن راہوں میں گھومتے اور تیرتے ہیں وہ افلاک ہیں۔

رصدی معائنہ سے نو بڑے افلاک پایئے ثبوت کو پہنچے ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

ا فلکُ الافلاک (فلکوں کا فلک یعنی سب سے بڑا فلک) اس کوفلکِ اطلس (سادہ فلک)

اور فلکِ اعظم (بڑا فلک) بھی کہتے ہیں، جہتوں کومتعین کرنے والا یہی فلک ہے۔

اور فلکِ اس سے نیچے فلکِ ثوابت ہے۔

الی سے نیچے فلکِ ثوابت ہے۔

الی سے فلکِ مرت ہے۔

الی سے فلکِ مرت ہے۔

الی بھر فلکِ مرت ہے۔

الی بھر فلکِ عطار د

اور چھوٹے افلاک پندرہ ہیں جن میں سے چھ تدویریں ہیں، آٹھ خارج المرکز ہیں اور فلکِ قمر کے لیے ایک اور فلک ہے جوموافق المرکز اور جوز ہر کہلاتا ہے، تفصیل علم ہیئت میں ہے۔

تشریج: قدیم حکمانے رصد گاہوں کی مدد سے کل نو افلاک دریافت کیے تھے۔ ان کے نزد یک سورج اور چاند کا شاربھی سیاروں میں تھا، کل سیارے سات تھے اور ان کی ترتیب حسب ذیل تھی۔ حسب ذیل تھی۔

ز مین کومر کزِ عالم ساکن تصور کیا گیا تھا اور تمام سیاروں کواسکے گردمحو گردش فرض کیا گیا تھا۔ پہلا سیارہ چاند ہے جو زمین سے قریب ترین سیارہ ہے اور اس کا فلک، فلک قمر ہماری

زمین پرسب سے پہلے محیط ہے۔ جاند تقریباً اٹھائیس دن میں مغرب سے مشرق کی جانب زمین کے گردایک دورہ پورا کرتا ہے۔

دوسراسیارہ عطارہ ہے۔اس کا فلک، فلکِ عطارہ، فلکِ قمر پرمحیط ہے۔ یہ سیارہ آ فتاب کی طرح مغرب سے مشرق کی جانب تین سو پنیسٹھ دن ادر چھ گھنٹے میں زمین کے گرد دورہ پورا کرتا ہے۔

تبسراسیارہ زہرہ ہے، فلکِ زہرہ فلکِ عطارد پر محیط ہے۔ بیسیارہ بھی سورج کی طرح تین سو پنیسٹھ دن اور چھے گھنٹوں میں زمین کے گر دوورہ پورا کرتا ہے۔

چوتھا سیارہ سورج ہے، فلک مٹس فلکہ ہمرہ پرمحیط ہے، وہ بھی مذکورہ مدت میں ایک دورہ مکتل کرتا ہے۔

پانچوال سیارہ مرت ہے، فلکِ مرت فلکِ مُس پر محیط ہے۔ بیسیارہ مغرب سے مشرق کی جانب دوسال مشی (سات سومیں دن اور بارہ گھنٹوں) میں ایک دورہ پورا کرتا ہے۔ چھٹا سیارہ مشتری ہے، فلکِ مشتری فلکِ مرخ پر محیط ہے، یہ سیارہ زمین کے گردمغرب ہے مشرق کی جانب بارہ سال شمسی میں ایک دورہ پورا کرتا ہے۔

ساتواں سیارہ زحل ہے، فلکِ زحل فلکِ مشتری پرمجیط ہے، یہ تین سال مشی میں مغرب ہے مشرق کی جانب ایک دورہ پورا کرتا ہے۔

آٹھواں فلک فلک قلک قوابت ہے جس میں باقی کل تارے نگینوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔
نواں فلک مذکورہ تمام افلاک پر نواں فلک، فلک الا فلاک ہے، جوسب افلاک پر محیط
ہے، جس کومحدّ دالجہات اور فلک اطلس اور فلک اعظم بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی ستارہ یا
سیارہ نہیں ہے اور اس سے پرے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ فلک مشرق سے مغرب کی
جانب چوہیں گھنٹوں میں ایک دورہ پورا کرتا ہے اور اپنے ساتھ سارے افلاک کو چوہیں
گھنٹوں میں ایک دورہ کرادیتا ہے جس سے تاروں کا طلوع وغروب، رات دن، موسموں
کی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔
کی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔

مرکزیت میں کا نظریہ: یہ نظریہ بھی بہت قدیم ہے کہ آفتاب زمین سے کئی سوگنا بڑا ایک نورانی گولہ ہے جوفضا کے درمیان ساکن معلق ہے اور جس طرح ہماری بیز مین پہاڑوں، دریاؤں پرمشمل، ہوا سے محیط، فضا میں معلق ایک ایسا کرہ ہے جس پر رات دن اور مختلف موسموں کی آمد ورفت ہے، اسی طرح چاند، زہرہ، مریخ وغیرہ سیارے بھی مستقل زمینیں ہیں جن پر رات دن اور مختلف موسموں کی آمد ورفت رہتی ہے۔ اور ہماری زمین اور بقیہ کل سیارے آفتاب کے گرد مختلف مسافت پر لٹو کی طرح دوقتم کی حرکات میں مصروف ہیں: اول ان سیاروں کی وہ حرکت جو وہ اپنے محور پر کرتے ہیں جن سے ان کے رات اور جس دن بدلتے رہتے ہیں۔ دوم وہ حرکت جس سے وہ آفتاب کے گرد چکر لگاتے ہیں اور جس سے ان کے رات اور جس ان کے موسم بدلتے ہیں۔ دوم وہ حرکت جس سے وہ آفتاب کے گرد چکر لگاتے ہیں اور جس سے ان کے موسم بدلتے ہیں۔

**فائدہ**: کیا آسان اور فلک ایک چیز ہیں یا ان میں پچھ فرق ہے؟ حکما نے اس مسئلہ سے بحث نہیں کی۔علمائے اسلام نے دونوں کوایک سمجھ کراسلامی نظریہاورفلسفی نظریہ میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ سات آسان اور عرش و کری مل کرنو افلاک ہوتے ہیں، مگریہ محض ایک خیال ہے، ساوات اور عرش و کری کی جوتفصیلات نصوص میں وارد ہوئی ہیں ان سے بیرائے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں چند ضروری باتیں عرض کی جاتی ہیں:

ا۔ قرآن وحدیث ہے آسانوں کی تعداد سات ہونا ثابت ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ علم بیئت والوں کا آسانوں کی تعداد نو ہتلا ناغلط، بے دلیل اور محض خیالات پر بنی ہے کے

\*حم السجدة آیت نمبراا میں ہے کہ آسمان کا مادّہ دخانیہ سیالہ ہے اور مشکوۃ شریف ہاب بدأ السخد لمق فصل سوم میں بحوالہ تر مذی و مسندا حمد روایت ہے کہ آسمان ایک موج ہے (پانی کی موج کی طرح) جوروک دی گئی ہے، یعنی بحکم الہی معلق ہے اور ہر دو آسانوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے۔ اور فلاسفہ کے نزد یک افلاک مقدار رکھنے والے گول اجسام ہیں، اور پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ بہتہ ہیں، پھر دونوں نظریوں میں تطبیق کیوں کر ہوسکتی ہے؟

سے عرش اور کری برحق ہیں۔قرآن پاک کی متعدد آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔کری فیچ ہے اور عرش سب سے او پرآخری مخلوق ہے۔

متدرك حاكم ميں حضرت ابن عباس فالنفي كا قول ہے كه

الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يُقَدِّرُ قَدْرَهُ إِلَّا اللَّه تعالى.

کری پیرر کھنے کی جگہ ہےاور عرش کا انداز ہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کرسکتا۔

اور مولا نا وحید الزمان صاحب تکھنوی ثم حیدرآ بادی کی لغائ الحدیث اردو میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کری آسان اور زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے اور عرش ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور عرش ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے یہاں تک کہ کری کو بھی (تو عرش کری سے بھی بہت بڑا ہے) کے یہی بات سدّی مفسّر نے کہی ہے اور ابن جریر اور ابن کثیر رہے نے بحوالہ حضرت ابو ذر این جریر اور ابن کثیر رہے نے بحوالہ حضرت ابو ذر اللہ عدیث

لے معارف القرآن شفعی: ج امس ۲۷ معرض اسم

مرفوع بیان کی ہے کہ انحضرت ملک کیا نے فرمایا کہ''قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! ساتوں آسان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقۂ انگشتری ڈال دیا جائے'' اوربعض دوسری روایات میں ہے کہ''عرش کے سامنے کری کی مثال بھی الی ہی ہے، جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔''لے

اورابن ابی العزحنفی نے العقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں لکھاہے کہ

بعض متکلمین کا خیال یہ ہے کہ عرش فلک ہے، تمام جوانب سے متدریہ ہے، ہر جہت سے عالم کومحیط ہے، بھی وہ عرش کو فلکِ اطلس اور فلکِ تاسع بھی کہتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیوں کہ نصوص سے میہ بات ثابت ہے کہ عرش کے پائے ہیں، اس کوفر شنتے اٹھائے ہوئے ہیں، نیز لغت میں عرش کے معنی تخت شاہی کے ہیں،اس سے فلک مرادنہیں ہے، نه عرب اس لفظ سے میمنی سمجھتے ہیں، جب کہ قرآن عربوں کی زبان ومحاورات میں نازل ہوا ہے۔غرض عرش یائے رکھنے والاتخت ہے، جسے ملائکہ تھاہے ہوئے ہیں اور وہ عالم پر تبے کی طرح ہے۔ یک

ہ\_ فلاسفہ آٹھویں آسان کو فلک ثوابت مانتے ہیں، یعنی تمام ستاروں کواس میں فرض کرتے ہیں اور آٹھواں آسان کری بنتا ہے، یعنی تمام ستارے کری میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قطعاً نصوص کے خلاف ہے، کیوں کہ کسی نص سے بیہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کرسی کوستاروں سے مزین کیا ہے، بلکہ سورۃ الصافات وغیرہ میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف والے آسان کو بعنی سائے دنیا کوستاروں کی آرائش ہے رونق دی ہے۔اس لیے ظاہر یہ ہے کہ سااور فلک الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلک وہ دائر ہ ہے جس میں جرم ساوی تیرتا ہے، یعنی وہ اس کا روٹ ہے اور بڑی راہیں نو اور چھوٹی راہیں پندرہ ،کل چوہیں ہیں۔اورآ سان کل سات ہیں ، وہ سیال دھویں کی شکل میں ہیں اور ایک روکی ہوئی موج کی طرح ہیں۔اس سے زیادہ ہم آ سانوں کے بارے میں نہیں جانتے۔

#### افلاک کے احکام: فلاسفہ کے نزد یک افلاک کے سات احکام ہیں:

- ا۔ افلاک گول ہیں، یعنی اگر ہم ان کے بالکل چی میں ایک نقطہ فرض کریں تو اس نقطہ سے سطح کی طرف نکلنے والے تمام خطوط کیساں ہوں گے جیسا کرہ میں ہوتا ہے۔
- ر افلاک بسیط ہیں، یعنی وہ ایسے اجسام سے مرکب نہیں ہیں جن کی ماہیتیں مختلف ہوں، مثلاً اجسام عضریہ چاریا تین یا دوعناصر سے مرکب ہیں اور چاروں عناصر کی ماہیتیں مختلف ہیں، اس طرح کے اجزا سے افلاک مرکب نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے اجزا کی سب کی ایک ہی ماہیت ہے (بسیط کے یہ بھی ایک معنیٰ ہیں جیسا کہ آگے آریا ہے)۔
- ۔ فلک کون وفساد ( بننے اور بگڑنے ) اور خرق والتیام ( پھٹنے اور جڑنے ) کوقبول نہیں کرتا، نہ وہ خشک ہے نہ تر ، نہ سرد ہے نہ گرم ، نہ ہلکا ہے نہ بھاری۔
  - س فلک ہمیشہ گول گھومتار ہتا ہے۔
  - ۵۔ فلک ارادہ سے حرکت کرتا ہے۔
  - اور وہ نفس فلکی ہے۔
     اور وہ نفس فلکی ہے۔
- ے۔ فلک کوحر کت دینے والی قوت قریبہ جسمانی یعنی ماڈی ہے اور وہ فلک کانفسِ منطبعہ (چھپنے والانفس) ہے اور فلک سے اس کا تعلّق ایسا ہے جبیسا ہماری قوتِ خیالیہ کا ہم سے تعلّق ہے۔

تشریج: جس طرح انسان کے لیے دونفس ہیں:نسمہ اورنفس ِ ناطقہ،اول مادّی اورجسم میں ساری ( حلول کرنے والا ) ہے اور ثانی غیر مادّی اورانسان کیساتھ اس کاتعلّق بواسط نسمہ ہے، اس طرح فلاسفہ کے نز دیک افلاک کوحرکت دینے والے نفس بھی دو ہیں: ایک نفس منطبعہ، دوسرائفسِ ز کیہ۔اول محرک ِ قریب (بلا داسطہ محرک ) مادٌی،اور جرم فلکی کے ہر ہر جزومیں ساری ہے، اور جس طرح ہماری قوتِ خیالیہ ادرا کاتِ جزئیہ کامحل ہے اسی طرح ینفس بھی ادرا کاتِ جزئیہ کامحل ہے،بس فرق بیہے کہ قوتِ خیالیہ د ماغ میں رکھی گئی ہے اورنفسِ منطبعہ فلک کے ہر ہر جزومیں ہے۔انطباع کے معنی ہیں: چھپنا، چوں کہ پیفس جرم فلکی میں منقش ہوتا ہے اس لیے اس کونفس منطبعہ کہتے ہیں۔

ثانی محرک بعید ہے، یعنی وہ فلک کو بواسط نفسِ منطبعہ حرکت دیتا ہے اور مجر دیعنی غیر مادّی ہے اور جرم فلکی میں ساری نہیں ہے، جیسے نفسِ ناطقہ کا بدنِ انسانی کے ساتھ تعلّق بواسطہ نسمہ ہے اور وہ بدن میں ساری نہیں ہے۔ اس کا نام نفسِ زکیہ (ستھرانفس) اس کی شرافت اور بزرگی کی وجہ ہے رکھا گیا ہے ، جیسےنفسِ ناطقہ کواس کی بزرگی کی وجہ ہے روحِ ربانی کہتے ہیں۔ای نفس کونفس فلکی بھی کہتے ہیں۔

کوکب (ستارہ) گول بسیط جسم ہے، یعنی ستارے مادّی ہیں،ان کی شکلیں گول ہیں اور وہ بسيط يعنى مختلف ماہيت والے اجز اسے مركب نہيں ہيں۔تمام ستارے فلك ميں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح تگینہ انگوشی میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اور حیاند کے علاوہ تمام ستارے بذات خود روثن ہیں اور جا ندسورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، پی فلاسفہ کی رائے ہے۔اور متکلمین کے نز دیک تمام سارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ستارے بذاتِ خود روثن ہیں۔ اور کوا کب سیارہ سات ہیں، یعنی زحل،مشتری وغیرہ اور ان کو سارہ (تیزگام) اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رفتار تیز ہے۔ باقی تمام ستارے ثوابت (برقرار رہنے والے) ہیں،ان کوثوابت یا تواس لیے کہتے ہیں کہان کی رفتار بہت دھیمی ہے گویا غیرمتحرک ہیں، یااس لیے کہتے ہیں کہا نکے باہمی اُوضاع کبھی نہیں بدلتے ، یعنی ایک ستارہ کا دوسرے سے جوقر ب و بُعداورمحاذات کاتعلّق ہے وہ ہمیشہ برقر ارر ہتا ہے۔

تشريح: ستاره، سياره اورسيار چهاوران كى تفصيلات درج ذيل بين:

سیارہ (Planet) وہ جرمِ فلکی ہے جو حرکت کرتا نظر آتا ہے، علم ہیئت میں سیارہ وہ جرمِ فلکی ہے جو آفتاب کے گرد گھومتا ہے، نظام کو پرنیکی میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، زمین بھی ان میں سے ایک سیارہ ہے۔ سیاروں کی ترتیب مرکز آفتاب سے شروع ہوکر میہ ہے: اے عطارہ ۲۔ زہرہ ۳۔ارض (زمین) میں مریخ ۵۔مشتر ی ۲۔ زحل کے یورینس ۸۔ نپ چون ۹۔ پلاٹو۔ یہی سیارات کلاں کہلاتے ہیں، اور سیارات صغیرہ کے مدارمشتری اور مریخ کے مداروں میں واقع ہیں۔

قدیم ہیئت میں سورج اور چاند کا شار بھی سیاروں میں تھا اور زمین ساکن مانی گئی تھی اور کل سیارے سات تھے۔ نظام بطلیموی میں سیاروں کی ترتیب حسبِ ذیل تھی: زمین مرکزِ عالم ۱۔ چاند ۲۔عطارد ۳۔ زہرہ ۴۔ سورج ۵۔ مریخ ۲۔ مشتری کے زحل کے

سیار چہ: وہ سیارہ ہے جوسورج کے گردنہیں بلکہ کسی سیارہ کے گردحرکت کرتا ہے،اصطلاح میں اسے قمر ( چیاند ) کہتے ہیں۔ ہماری زمین کا ایک جیاند ہے اور وہ زمین کے گردگردش کرتا ہے اور زمین سیارہ ہے جوسورج کے گردگردش کرتی ہے۔مشتری کے بارہ چیاند ہیں،زحل کے نو جیاند ہیں اور یورینس کے پانچ۔

ستارہ (Star) وہ ساکن اور روشن کرہ جو رات کو آسان پر چمکتا نظر آتا ہے، اس کو نجم اور کوکب بھی کہتے ہیں، تمام ستارے گیس سے بنے ہوئے ہیں اس طرح کہ گیس کے اجزا نے از دحام کی وجہ سے ایک مقام پر بگولے کی طرح گردش شروع کردی۔ گردش ک دوران اجزاباہم ایک دوسرے سے پیوست ہونے گئے، مدت مدیدہ کے بعدوہ چمک دار مٹھوس اجسام ہنے۔ یہی روشن اجسام ستارے کہلاتے ہیں۔

خالی آئکھ سے پانچ ہزار تا سات ہزارستار نظر آتے ہیں۔چھوٹی دوربین سے ایک لاکھ

ل فلكيات جديده: جا، ص٢٦ مع اضافه

ستاروں کا مشاہدہ ہوسکتا ہے۔ ہرشل کی بنائی ہوئی ہیں فٹ کمبی دور بین سے دو کروڑ،
اوراس کے بعد بنائی ہوئی دور بینوں کے ذریعہ دس کروڑ ستاروں کا اندازہ لگایا گیا ہے،
لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ صرف
ہماری کہکشاں گئی مانند کئی کروڑ کہکشا کیں موجود ہیں اور ہرایک کہکشاں اربہا کواکب پر
مشممل ہے۔ سرجیمس جینس کہتا ہے کہ کا کنات میں ستاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جینے
دیت کے اُن گنت ذرے ہے۔

فائدہ: مرکزیتِ ہمس کا نظریہ بھی بہت قدیم نظریہ ہے۔ فیٹاغورٹ (متوفی ۲۹۷ قبل میسی )
کے متعدد تلامذہ اس نظریہ کے قائل تھے کہ آفقاب ساکن ہے اور زمین اس کے گردگھوم
رہی ہے، مگر اس نظریہ کوقبولِ عام حاصل نہ ہوسکا اور بطلیموی نظریہ مرکزیت ارض کا چل
ہڑا۔ مسلمانوں میں ابواسحاق ابراہیم بن بجی زرقالی اندلسی قرطبی (۱۰۲۹ء - ۱۰۸۷ء) نے
بطلیموی نظریہ پرکاری ضربیں لگائیں۔ زرقالی نے ۱۰۸۰ء میں یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین
ایے محور پر بھی اور آفتاب کے گرد بھی محور کت ہے۔ اس طرح جملہ سیارے بھی آفتاب
کے گردگردش کناں ہیں۔

پھر جدیدعلم فلکیات کے بانی مشہورفلکی کو پڑنیس پولینڈی (۱۴۷۳ء-۱۵۴۳ء) نے اس رائے کی بہترین تشریحات کرکے مشاہدات وتجربات سے اس کی مزید تائید کی ، ورنہ فی نفسہ یہ نظریہ قدیم ہے ہے

فائدہ: علمائے ہیئت جدیدہ کے نزدیک آفتاب کی تین حرکات ہیں:

لے کہکشال (Galaxy) بہت ہے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی دھار جواند جیری رات میں سڑک کی مانند، آسان پر دورتک گئی ہوئی نظر آتی ہے۔ ( فیروز اللغات )

ت فلكيات جديده: ج اجس الملخصأ 🔭 ستفاداز فلكيات جديده

اول: محورک اس کا دورہ بچیس دن آٹھ گھنٹہ میں تام ہوتا ہے۔مگر ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے بیددورساڑ ھےستائیس یوم میں پورا ہوتا ہے۔

دوم: اپنے نظام سمیت کوئب نسر واقع علی طرف بسرعت گیارہ میل فی سینڈ جارہا ہے، بعض کے نز دیک ساڑھے گیازہ میل فی سینڈ۔

سوم: کل جہاں کی حرکت۔ ہرشل نے عالم کہکشاں کو ایک پہیہ سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ کہکشاں گھوم رہی ہے، اس کے تمام کوا کب بھی جن میں شمس بھی داخل ہے گھوم رہے ہیں۔ یکل جہاں کی حرکت ہے، بایں حرکت آ فقاب کی رفقار فی سینڈ تقریباً دوسومیل ہے۔ ع

فائدہ: کا ئنات، ہمٹس وقمر، کواکب، ثوابت وسیارات اور مرکزیت ارض وہمٹس کے بارے میں یہ تمام نظریات خواہ قدیم ہوں یا جدید محض ظن و تخیین اور تجربات و مشاہدات پر مبنی ہیں، ان میں کتنی صدافت ہے اس بارے میں کچھنہیں کہا جاسکتا، قر آن کریم اورا حادیث شریفہ میں بھی اس بارے میں واضح تفصیلات نہیں ہیں اور شریعت کا یہ موضوع بھی نہیں ہے، نصوص میں صرف اشارے یائے جاتے ہیں، مثلاً:

ا۔ ﴿ وَالشَّمُسُ تَجُوِی لِمُسْتَقَوِّ لَهَا ﴾ (اورسورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے) اس آیت میں متعقر سے متعقرِ زمانی بھی مرادلیا گیا ہے اور متعقرِ مکانی بھی مستقرِ زمانی بھی مرادلیا گیا ہے اور متعقرِ مکانی بھی مستقرِ زمانی یعنی وہ وقت جب کہ آفتاب اپنی حرکت مقررہ پوری کرکے رک جائے گا اوروہ وقت قیامت کا دن ہے، سورۂ زمر آیت نمبرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ متعقر سے مرادمتقرِ زمانی یعنی روزِ قیامت ہے، ارشاد ہے: ﴿ کُلُّ یَّ جُورِی لِاَ جَلِ مُسَمَّی ﴾ مرادمتقرِ زمانی یعنی روزِ قیامت ہے، ارشاد ہے: ﴿ کُلُّ یَّ جُورِی لِاَ جَلِ مُسَمَّی ﴾

کے محور کے معنی ہیں وُھرا جس پر پہیدگر دش کرتا ہے اور محوری حرکت کا مطلب ہے اپنی جگہ پررہتے ہوئے گول گھومنا۔ کے نسر واقع (جھپٹتا ہوا گدھ) قطب تارہ کے پاس ایک مشہور ستارہ ہے، مید ثنالی ستاروں میں سب سے زیادہ روثن ہے۔ کے فلکیات جدیدہ: جا ہس ۳۶ سے لیس: ۳۸ سے فاطر: ۱۳ (ہرایک مقررہ وقت تک چلتارہے گا) اور اگر متعقرِ مکانی مرادلیا جائے تو بھی آیت کی اس پر دلالت نہیں ہے کہ وہ حرکت گول ہے، خطِ افقی پر حرکت بھی مراد ہو علق ہے۔

۲۔ ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ بَسَبَحُونَ ﴾ (ہرايك، ايك دائره ميں تيرتا ہے) يہ آيت سورة انبياء ميں بھی آئی ہے اور سورة اس ميں بھی۔ اس آيت سے سورج اور چاند دونوں كا متحرك ہونا ثابت ہوتا ہے، مگر دونوں كی حرکت ایک طرح کی ہونا ثابت نہيں ہوتا، كيوں كہ فلک كے معنی اس دائره كے ہيں جس ميں كوئی سياره حرکت كرتا ہے، خواہ وہ دائره متدريہ ويا مستطيل۔

سے حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ آفاب چاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش کے نیجے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے، قرب قیامت میں اس کو اجازت نہیں ملے گی اور وہ الٹا مغرب سے طلوع کرے گا، اس وقت توب کا دروازہ بند ہوجائے گا، اس حدیث میں تمثیل ہے، اظہارِ حقیقت مرادنہیں ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی محد شفع صاحب شکھنے فیے لمبی بحث کر کے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کی شخصیص اور اس کے بعد زیرِعش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اگلے دورے کی اجازت ما نگنے کے جو واقعات اس روایت میں بتلائے گئے ہیں وہ پیغیبرانہ مؤثر تعلیم کے مناسب بالکل عوامی نظر کے اعتبار سے ایک تمثیل ہے، نداس سے بید لازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے اور نہ سجدہ کرنے کے وقت میں بھے وقفہ ہونا لازم آتا ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی حجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ موف غروب کے بعد تحت العرش جاتا ہے، گراس انقلا بی وقت میں جب کہ عوام یہ دکھور ہے ہیں کہ آفتاب ہم سے العرش جاتا ہے، گراس انقلا بی وقت میں جب کہ عوام یہ دکھور ہے ہیں کہ آفتاب ہم سے خائب ہورہا ہے اس وقت بطور تمثیل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کردیا گیا کہ یہ جو پچھ خائب ہورہا ہے اس وقت بطور تمثیل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کردیا گیا کہ یہ جو پچھ

بسيط كأبيان

مور ہاہے وہ درحقیقت آفتاب کے زیرعرش تابع فرمان چلتے رہنے سے مور ہاہے، آفتاب خودکوئی قدرت وطاقت نہیں رکھتا کے

تمثیل کےمعنی ہیں: تثبیہ دینا، مثال کے ذریعہ کوئی بات سمجھانا،کسی معنوی حقیقت کو مسمجھانے کے لیے کوئی محسوں پیرایئہ بیان اختیار کرنا، احادیث شریفہ میں آفتاب کے تابع فرمان جِلْخُ كُواس بيراية بيان مين مجهايا كيا ب جيد: إِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. ( گرمی کی تیزی جہتم کے پھیلاؤے ہے )اس کوبعض علمانے تمثیل قرار دیا ہے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی طرح تکلیف دہ ہے۔

غرض قرآن وحدیث ہے سورج کی حرکت کا پیتہ تو چلتا ہے اور اس کے سب ہی قائل ہیں۔فلکیات قدیم والے بھی اور فلکیات جدید والے بھی ،مگر حرکت کی کسی خاص نوعیت کی طرف اشارہ نہیں ماتا کہ وہ مستدریہ یا اُفقی ہے یا محوری ہے،علم ہیئت قدیم والے حرکت متدرہ مانتے ہیں اور قدیم ہی ہے یہ نظریہ بھی چلا آرہا ہے کہ اس کی حرکت حرکت ِمشدر په نہیں ہے، بلکہ محوری اوراُ فقی حرکت کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!

#### بسيط كابيان

بسيط لغت ميں بمعنی مبسوط ہے اور مبسوط کے معنی ہیں: پھیلا یا ہوا۔ اور اصطلاح میں بسیط وہ چیز ہے جس کا کوئی جزونہ ہو۔ بسیط کا مقابل مرکب ہے اور جتنی قشمیں بسیط کی ہیں وہی سب مرکب کی بھی ہیں۔ بسیط کی دوقشمیں ہیں: بسیط ِ حقیقی،اور بسیط غیر حقیقی۔ ا \_ بسيط ِ هِ قِيقَ : وه ہے جس میں قطعاً کوئی جزونه ہو، جیسے معبود نقطه اور وحدت حقیقی \_ ۲۔ بسیط غیر حقیقی کے چند معنی ہیں:

اول: وہ چیز جو بظاہرمختلف ماہیت رکھنے والے اجسام سے مرکب نہ ہو،اگر چہ نفسُ الامر

لے معارف القرآن: جے برے ۳۹۲

میں ان اجزا کی ماہیتیں مختلف ہوں، مگر مشاہدہ کے اعتبار سے وہ متحدُ الماہیت محسوں ہوتے ہوں تو وہ چیز بسیط کہلائے گی ، جیسے عناصرِ اربعہ، افلاک اور حیوانات کے اعضائے متشابهه گوشت، بڈی وغیرہ، کیوں که آگ یانی وغیرہ،اسی طرح افلاک،اجزا ہے مرکب ہیں اور وہ مشاہدہ میں متحدُ الماہیت نظر آتے ہیں۔ یہی حال گوشت ہڈی وغیرہ کا بھی ہے۔متشابہ بمعنی مماثل ہے، تَشَابَهَ الأَموان کے معنی ہیں: دو چیزوں کا باہم اس طرح ہوجانا کہان میں امتیاز کرنامشکل ہو، گوشت اور ہڈی اسی طرح کے اعضا ہیں ، گوشت کا ہر ٹکڑا گوشت ہے اور بڈی کا ہرٹکڑا ہڈی اور ان کا ہر جزو یکساں ہوتا ہے۔ان میں امتیاز بہت دشوار ہے،اس لیے حیوانات کے بیاعضا اعضائے متشابہہ کہلاتے ہیں۔

دوم: وہ چیز جس کے اجزا دوسری چیز کی بہنست کم ہوں وہ بسیط ہے، قضایا بسیطہ اس لیے بسطه کہلاتے ہیں کہان میں قضایا مرکبہ کی بنسبت اجزا کم ہوتے ہیں۔

سوم: وہ چیز جس کا ہر جز و مقداری نام اور تعریف میں حقیقت کے اعتبار سے کل کے مساوی ہو، جیسے عناصرِ اربعہ، کیوں کہ یانی کا ہر جزو یانی کہلاتا ہے اور اس کی ماہیت بھی وہی ہے جوکل کی ہے اور افلاک اور اعضائے متشابہہ بسیطنہیں ہیں، کیوں کہ فلک کاہر جز وفلک نہیں کہلاتا، بلکہ برج کہلاتا ہےاور گوشت اور بڈی کے اجزا عناصرِ اربعہ ہیں جن کے نام آور ماہیتیں کل سے مختلف ہیں۔

چہارم: وہ چیز جس کا ہر جزومقداری مشاہدہ کے اعتبار سے نام اورتعریف میں کل کے مساوی ہو، نفش الامر میں مساوی نہ ہو، جیسے عناصرِ اربعہ اور اعضائے متشابہہ، کیوں کہ پانی کا ہر قطرہ پانی اور گوشت اور ہڈی کا ہر ٹکڑا گوشت اور ہڈی کہلاتا ہے، اور کل اور جزو کی تعریف بھی ایک ہے،اورافلاک بسیطنہیں ہیں، کیوں کہان کا ہرحصّہ برج کہلا تا ہے، فلک نہیں کہلا تا۔

نوٹ: کتابوں میں جہاں''جز ومقداری'' آتا ہے اس سے مقصود ہیولی اور صورت جسمیہ

سے احتراز ہوتا ہے، کیوں کہ بید دونوں بھی جسم کے اجزا ہیں، مگر غیر مقداری ہیں۔ فائدہ: بسیط دونتم کے ہیں: روحانی (غیر مادّی)،اور جسمانی (مادّی)۔ بسیط روحانی بیہ ہیں:عقولِ عشرہ،نفوسِ بشرییہ،نفوسِ حیوانیہ،نفوسِ نباتیہ اورنفوسِ فلکیہ۔ بسیط جسمانی عناصرِ اربعہ ہیں۔

فائدہ: اجسامِ بسطہ کے لیے بھی اجسامِ مرکبہ کی طرح جیّز و مکان ہوتا ہے، اس لیے کہ اجسامِ مرکبہ، مجموعہ بسائط سے عبارت ہیں اور مرکبات کے لیے جیّز لابدی ہے، تو اس کے اجزاکے لیے بھی چیز ضروری ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ جسم تو آگ، پانی، ہوا، مٹی سے مرکب کا چیز طبعی کون سا ہوگا؟

جواب یہ ہے کہ اگر چاروں قوت میل میں برابر ہیں تو جہاں سب متفق ہوجا کیں وہی ان کا جیّز ہوجائے گا، ورنہ جو غالب ہوگا اس کا جیّز مرکب کا حیّز طبعی ہوگا، اس لیے کہ وہ بسبب قوت کے اپنی ہی طرف تھنچے گائے

قاعدہ: بسیط حقیقی کی حد تام ممکن نہیں، کیوں کہ حد تام جنس اور نصل سے مرکب ہوتی ہے اور بسیط میں سیا جزائبیں ہوتے ،اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حد تام نہیں ہوسکتی، رسم ہی سے ان کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے۔اور اللہ تعالیٰ کا تصور بالکنه اور بسکنهه بھی نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ وہ حد تام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ان کا صرف تصور بالوجہ اور بوجہہ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ وہ رسم کی مدد سے ہوتا ہے۔

نوٹ: مرکب کا بیان آ گے عضریات میں آئے گا۔

#### جهت كابيان

جہت کے دومعنی ہیں: ا۔اشارۂ حسیہ کی آخری حد ۲۔حرکت مستقیمہ کی آخری حد۔

یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف محسوں اشارہ کریں تو جہاں پہنچ کر ہمارا اشارہ رکے گا وہ جہت ہے،اسی طرح کوئی چیز سیدھی حرکت کرے تو جہاں پہنچ کراس کی حرکت رکے گی وہ جہت ہے۔

مشہور جہتیں چھ ہیں: اوپر، ینچی، آگے، پیچیے، دائیں، اور بائیں۔ ان میں سے اوّل دو حقیقی ہیں، کیوں کہ وہ بدلتی میں اور باقی چاراضافی (غیر حقیقی) ہیں، کیوں کہ وہ بدلتی رہتی ہیں، مثلاً کھڑا ہوا آ دمی الٹا ہوجائے تو بھی جہتیں نہیں بدلیں گی، یعنی سرکی جانب کا حقہ ''اور پیروں کی طرف کا حقہ '' نیخ' نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ کہیں گے کہ سر نیچ ہوگیا اور پیراوپر ہو گئے۔ اور باقی جہتوں کی صورتِ حال اس کے برخلاف ہے، مثلاً اگر کوئی شخص مشرق کی جانب متوجہ ہوتو مشرق اس کے '' آگے'' اور مغرب اس کے '' پیچیے'' ہوگا، بھر جب وہ مغرب کی طرف رخ پھیر لے تو جہتیں بدل جائیں گی، اب مغرب اس کے '' آگے'' اور مشرق اس کے '' آگے'' اور مشرق اس کے '' ہوگیا۔

جہتِ فوق کی دوتعریفیں کی گئی ہیں: ا فلکُ الافلاک کی بالائی سطح ۲ فلکِ قمر کی وہ جانب جوز مین کی طرف ہے، پہلی تعریف مشہور ہے اور اس کے اعتبار سے فلکُ الافلاک کو مُحدِّد جہات (جہتوں کو متعین کرنے والا) کہتے ہیں۔

جہتے تحت مرکزِ عالم کو کہتے ہیں، یعنی اس فرضی نقطہ کو کہتے ہیں جوز مین کے دَل (موٹائی) میں مان لیا گیا ہے۔

#### كون وفساد كابيان

کون مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہیں: ہونا۔ اور اصطلاح میں ''کون''کسی چیز کا کیبارگی قوت سے فعل کی طرف نکلنا ہے، جیسے پانی کا بھاپ ہوجانا۔ پانی میں صورتِ ہوائید بالقوہ موجود ہوتی ہے۔ جب پانی آگ پر کھولتا ہے تو وہ یکبارگی وجود میں آجاتی ہے، اگر خروج بہتدرتج ہوتو اس کا نام حرکت ہے۔اور''کون' کا مقابل''فساڈ' ہے،

جیسے پانی جب بھاپ بن جاتا ہے تو صورت ہوائیکا تو ''کون' ہوتا ہے اور صورت مائیہ کا '' فساد''۔ اور بعض حضرات کے نزدیک''کون' نام ہے مادہ میں کسی نئی صورت کے پیدا ہونے کا جو پہلے موجود نہ تھی جیسے مٹی کا،کوزہ بن جانا ''کون' ہے اور اب وہ مٹی کی پیلی والی صورت باقی ندر ہی پی فساد ہے۔

#### میل کا بیان

میل مَالَ یَمِیْلُ کامصدرہ، مَیکلان بھی اسی کامصدرہے۔اس کے لغوی معنی ہیں: محبّت کرنا، رغبت کرنا۔اوراصطلاح میں میل ایک کیفیت ہے جس کے ذریعہ جسم اس چیز کوراہ سے ہٹاتا ہے جواس کوحرکت سے روکتی ہے اور جومتحرک کومبدا سے منتہی تک جانے پرآ مادہ کرتی ہے۔

میں اگر چہ معنوی چیز ہے، مگر اس کا احساس عند عدمِ الحرکت بھی ہوتا ہے، مثلاً جب کسی پھر کو ہاتھ پر رکھا جائے تو اس کا بوجھ ہاتھ کو جھا دیتا ہے، اس طرح غبارے میں یا مشک میں ہوا بھر کر اس کو پانی میں دبایا جائے تو اس کا میل اس کو او پر لا نا چاہے گا اور اس پر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ کو اس کا دباؤ محسوں ہوگا۔ اس لیے میل بدیجی چیز ہے، ہر عام و خاص اس کو جانتا ہے، اس کو کسی دلیل سے ثابت کرنا ضروری نہیں، تاہم فلا سفہ نے اس کو دلیل سے ثابت کرنا ضروری نہیں، تاہم فلا سفہ نے اس کو دلیل سے بھی ثابت کیا ہے۔

میل کا ثبوت: حرکت سر بع بھی ہوتی ہے اور بطی بھی۔ یہ سرعت وبطوطبیعت جسم کی وجہ ہے نہیں ہوسکتا، کیوں کہ طبیعت کا اقتضا متفاوت نہیں ہوتا، نہ یہ بات قاسر کی وجہ ہے ہوسکتی ہے، کیوں کہ قاسر ہمیشہ موجو ذہبیں ہوتا، بلکہ اسکا سبب میل ہے۔ فشبت المعرام! دلیل کی تفصیل: سرعت کی تعریف یہ ہے کہ جس مسافت کو ایک متحرک نے گھنٹہ بھر میں طے کیا ہے دوسرا متحرک ای کو آ دھ گھنٹہ میں طے کرلے یا جس مسافت کو ایک متحرک نے

گفتہ جربیں طے کیا ہے دوسرامتحرک اس سے زیادہ مسافت کو گفتہ جربیل طے کرے۔
ادر بطو کی تعریف بیہ ہے کہ جس مسافت کو ایک متحرک نے آدھ گفتہ میں طے کیا ہے دوسرا متحرک اس کو گفتہ میں طے کرے یا جس مسافت کو ایک متحرک نے آدھ گفتہ میں طے کرے ہوئی متحرک اس کے گفتہ میں طے کرے ،غرض سرعت وبطو کیا ہے دوسرامتحرک اس سے کم مسافت کو بھی آدھ گفتہ میں طے کرے ،غرض سرعت وبطو حرکت کو دوسری حرکت کی بہ نبیت عارض ہوتے ہیں، مثلاً بھی (گھوڑا گاڑی) کی حرکت موٹر کار کے اعتبار سے بطی ہے اور بیل گاڑی کے اعتبار سے سر بع ۔ اور سرعت وبطو کسی حد پر منتہی نہیں ہوسکتے ، یعنی کوئی حرکت سر بعدایی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سر بعدا ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بھی نہ ہوسکے۔

ہوسکے اور نہ کوئی الی بَطِینُه ہے کہ اس سے زیادہ بطی نہ ہوسکے۔

اب ہم دومتحرک فرض کرتے ہیں: ایک سرلیج الحرکت، دوسرا بطی الحرکت، مثلاً ایک پھر سیر ہمرکا ہے، دوسرا آ دھ سیر کا، جب ان دونوں کو معاً اوپر سے نیچے پھینکا جائے گا تو سیر کھر کا پھر جلدی زمین پرآئے گا اور آ دھ سیر کا دیر میں آئے گا۔ اس تفاوت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں پھروں کی طبیعت دونوں پھروں کی ایک ہے، اس لیے اس کا اقتضا مختلف نہیں ہوسکتا۔ نہ اس کی وجہ قاسر بن سکتا ہے، کیوں کہ قاسر کا ہر جگہ پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب میل ہے جو حرکت اور طبیعت کے نیچ کا ہر جگہ پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب میل ہے جو حرکت اور طبیعت کے نیچ کی ایک چیز ہے، وہی سرعت و بطوکی علّت قریبہ ہے، یعنی حرکت کا سرلیج اور بطی ہونا اسی پھروں میں موجود ہے، البتہ پہلے میں میل زیادہ پر موقوف ہے، کیوں کہ میل تو دونوں پھروں میں موجود ہے، البتہ پہلے میں میل زیادہ ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سرایع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سرایع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سرایع ہوئی۔

اور جب مذکورہ دونوں پھروں کو بلندی کی طرف بچینکا جائے تو معاملہ برعکس ہوجائے گا یعنی سیر بھر کے پھر کی حرکت بطی ُ ہوگی اور آ دھ سیر کے پھر کی سریع ، اوراس کی وجہ بھی میل کی نمی بیشی ہوگی۔ جس پھر میں میل کم ہے وہ قاسر کی زیادہ اطاعت کرے گا اور جلداس کی قوت کو مان لے گا، اس لیے اس کی حرکت تیز ہوگی اور جس میں میل زیادہ ہے وہ قاسر کی قوت کو کم یادیر میں قبول کرے گا، وہ اس کے حکم سے آئی ہوگا، اس لیے اس کی حرکت دھیمی ہوگی۔غرض ثابت ہوگیا کہ میل کی وجہ سے حرکت میں اختلاف ہوتا ہے۔ فَشَبَتَ المدعی!

پھرمیل کی دونشمیں ہیں:میل طبعی ( ذاتی )،اورمیل قسر ی ( عارضی )۔

میل طبعی وہ ہے جوگل یعنی ذی میل میں ہو، جیسے پھر کا زمین کی طرف میلان خود پھر میں پایا جاتا ہے۔

میل قسر ی وہ ہے جو ذی میل سے خارج کسی سبب کی وجہ سے پایا جائے، جیسے بلندی کی طرف چھینکے ہوئے بچر میں میلانِ صعودی پچر کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قاسر یعنی چھینکنے والے کی وجہ سے ہے۔

جرم عام جسم کوبھی کہتے ہیں اور صاف جسم کوبھی۔ اور اصطلاح میں فلک اور کوا کب کے لیے بیالفظ مستعمل ہے۔اس کی جمع اجرام ہے اور موالیدِ ثلاثہ کے لیے لفظ'' جسم'' استعمال کیا جاتا ہے جس کی جمع اجسام ہے۔

ا جرام اشیر پیافلاک سیاروں اور سپار چوں کو کہا جاتا ہے، انہی کو عالم علوی بھی کہتے ہیں، کیوں کہ ارسطو کے نز دیک ان کا مادّہ اثیر ہے اور موالید کو عالم سفلی کہتے ہیں۔

# طبیعیات کا تیسرافن عضریات کابیان

عضريات: وه حالات جو خاص عناصرِ اربعد ہے متعلق ہیں۔

عضر عربی زبان کالفظ ہے اور اسکے لغوی معنی ہیں: اصل، یونانی زبان کالفظ'' اُسطُفُس'' اس کا مترادف ہے۔اور اصطلاح میں عضراس بسیط (غیر مرکب) اصل کو کہتے ہیں جس ہے تمام مرکبات ترکیب پاتے ہیں۔

عناصرِ اربعہ: آگ، ہوا، پانی ،مٹی ہیں۔ان کوارکان اوراصولِ کون وفساد بھی کہتے ہیں۔ قدیم حکمانے استقر اسے صرف یہی چارعناصر (اصول مرکبات) دریافت کیے تھے۔ان کے نزدیک بیہ چاروں عناصر بسیط ہیں اورموالیدِ ثلاثة انہی سے مرکب ہیں۔

موالید ثلاثہ: معد نیات، نبا تات، اور حیوانات ہیں۔ موالید، مولود کی جمع ہے، چوں کہ فہکورہ مینوں چیزیں عناصرار بعد سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے ان کوموالید کہا جاتا ہے، اور عالم علوی (آسان، ستارے اور سیارے) ارسطو کے نزدیک ایک پانچویں عضر سے بنے ہیں جس کا نام اثیر ہے اور عالم سفلی (فلک قمر سے نیچ کا جہاں) فدکورہ عناصرار بعد سے بنا ہے جو قابلِ تغیّر ہیں اور خود وہ عناصر اور ان کے مرکبات وزن، خفت و تقل، حرارت و برودت اور یوست و رطوبت وغیرہ اوصاف سے متصف ہیں، اور اثیر ازلی ابدی اور نا قابلِ تغیّر عضر ہے اور مذکورہ اوصاف میں سے کسی وصف کا حامل نہیں ہے۔ اور جدید سائنس کے ماہرین کے مزد کیک پانی، ہوا اور مٹی مرکبات ہیں۔ پانی آئسیجن اور ہائیڈروجن کے اشتراک سے بنا ہے۔ ہوا کے بڑے اجزا بھی دو ہیں:

ا۔ نائٹر وجن ۷۸ فیصد ۲۔ آئسیجن ۲۱ فیصد، اور باقی ایک فیصد میں کاربن ڈائی اکسائیڈ،
آئی بخارات، خاکی ذرات اور اوزون گیس ہیں۔ اور زمین کا بیرونی خول تقریباً
۹۳ عناصر کے ذرات کا مجموعہ ہے اور اندرونی حصّہ میں بھاری دھاتیں (لوہا وغیرہ)
شدت حرارت کی وجہ سے مائع شکل میں ہیں۔ اور آگ کوئی عضر نہیں ہے، بلکہ ایک
طافت کا نام ہے جس کا حامل مادّہ ہوتا ہے۔

جدید سائنس کے ماہرین کے نزدیک کل عناصر جواس وقت تک دریافت ہو چکے ہیں، ان کی تعداد ۱۰۵ ہے۔ چند عناصر کے نام یہ ہیں: ہائیڈروجن،سونا، تا نبا،نکل،لوہا،ریڈیم، سیسہ، پارہ وغیرہ۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ عناصر کی طبعی تعداد ۱۲۰ ہے جن میں سے ۱۰۵ دریافت ہو چکے ہیں اور باقی کی تفتیش جاری ہے لیے

معد نیات: وہ مرکبات ہیں جن میں احساس اور نشو ونمانہیں ہوتا،معد نیات،معدن کی جمع ہے جس کے معنیٰ ہیں: کان جس سے دھا تیں نکلتی ہیں۔

نباتات: وہ مرکبات ہیں جن میں نشو دنما ہوتا ہے، مگر احساس اور ارادہ نہیں ہوتا۔ نباتات، نبات کی جمع ہے،جس کے معنی ہیں:سبزی۔

حیوانات: وہ اجسام ہیں جو بڑھنے والے،احساس کرنے والے اور بالارادہ حرکت کرنے والے ہیں۔

#### عناصرار بعه كاكون وفساد

عناصرِ اربعہ اتحادِ ہیولیٰ کی وجہ ہے ایک دوسرے کی صورتِ نوعیہ میں بدلتے رہتے ہیں، اس تبدیلی کوکون وفساد اور انقلاب کہا جاتا ہے اور کیفیات کے بدل جانے کو استحالہ کہتے ہیں، اور استحالہ کیلئے انقلاب لازم نہیں ہے، دیکھیے پانی گرم کرتے ہیں تو اسکی برودت جاتی رہتی ہے، کون وفساد کی چھ صورتیں درج ذیل ہیں: جاتی رہتی ہے، کون وفساد کی چھ صورتیں درج ذیل ہیں:

لے ماخوذ از فلکیات جدیدہ

ا۔ پانی کا زمین ہونا: آ ذر بانیجان کے قربیہ سیاہ کوہ میں ایک چشمے کے پانی کا سیاہ پھر بنتا مشاہدہ کیا گیا ہے۔

۲۔ زمین کا پانی ہونا: تیزاب کے ذریعہ اجزائے ارضیہ کو یانی کرنا روز کارخانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

سے ہوا کا پانی ہونا: گلاس میں برف بھر کرمیز پررکھ دیجے، تھوڑی در کے بعد گلاس کی بیرونی سطح پر ہوا یانی بن کر قطروں کی شکل میں نمودار ہوجائے گی۔

٣- پانی کا ہوا ہونا: تيز آگ پر پانی کا برتن رکھ دیجیے،تھوڑی دیر میں پانی بھاپ بن کر اڑنے گےگا۔

۵۔ ہوا کا آگ ہونا: لوہار کی بھٹی اور تنور میں نگاہ ڈالیے، ساری فضا آگ ہی آگ نظر آئےگی۔

۲ \_ آگ کا ہوا ہونا: موم بتی کی لو، اسی طرح آگ کا شعلہ کچھ بلند ہوکر ہوا ہوجا تا ہے، اگر لو بڑھتی رہے تو مکان خاکستر ہوجائے۔

#### مرکب کا بیان

مرکب: وہ چیز ہے جومختلف ماہیت رکھنے والے اجسام سے بنی ہو، مرکب کی دوقسمیں ہیں: مرکب تام، اور مرکب نافع ۔

مرکبِ تام: آگ، یانی، ہوا،مٹی سب یا بعض جب اس طرح سے جمع ہوجا ئیں کہ ہر ایک کی کیفیت دوسرے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کوتو ڑ دے اور ایک نئی اعتدالی کیفیت (مزاج) پیدا ہوجائے اوران بسائط کا ہیولی اپنی صورنوعیہ کوچھوڑ کرمیداً فیاض ہے ایک نئی صورت تر کیبی کے فیضان کے قابل ہوجائے اور وہ نئی صورت اس مرکب کی کافی عرصه تک محافظ رہے اور اس کو باقی رکھے تو وہ مرکبِ تام کہلاتا ہے۔ استقرا ہے مرکبِ تام کی تعداد تین تک دریافت ہوئی ہے، یعنی معدنیات، نباتات اور حیوانات، کیول کہ مرکبِ تام میں اگرنمواور حرکتِ ارادیہ نہ ہوتو وہ معدنیات ہیں اور اگر نموتو ہو، مگر ارادہ چقق نہ ہوتو وہ نباتات ہیں اور اگرنمواور حرکتِ ارادیہ دونوں محقق ہوں تو وہ حیوانات ہیں۔

مرکبِ ناقص: بسا نطاعضر بیداگراس طور سے جمع ہوجائیں کہ مرکب میں بھی بسائط کی صورِ نوعیہ بدستور باقی رہیں، جیسے گارامٹی اور پانی کا مرکب ہے اور ترکیب کے بعد بھی مٹی اور پانی کی صورت ترکیبی پیدا تو ہو، بانی کی صورت ترکیبی پیدا تو ہو، بگر وہ مرکب کی کافی عرصہ تک محافظ نہ ہو، بلکہ اس کا وجود وقتی اور غیر دیر پا ہو، جیسے ہو، مگر وہ مرکب کی کافی عرصہ تک محافظ نہ ہو، بلکہ اس کا وجود وقتی اور ترکیب کے بعد نئی شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ) مٹی (دخان) اور آگ کا مرکب ہے اور ترکیب کے بعد نئی صورت کا فیضان بھی ہوا ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اسی طرح کہرا اور شبنم وغیرہ بیمرکب غیرتام ہیں۔

مزاج کے لغوی معنی ہیں: امتزاج ، یعنی کسی چیز کے اجزا کا باہم مل جانا۔ اور اصطلاح میں جب کسی مرکب میں بسا لطاعضریداس طرح جمع ہوجا کیں کہ ہرا لیک کی کیفیت دوسر بے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کوتوڑ دے اور مجموعہ سے ایک نئی اعتدالی کیفیت پیدا ہوجائے تواس معتدل کیفیت کا نام مزاج ہے۔

#### كائنات الجوكابيان

زمین و آسان کے درمیان فضامیں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، جن میں مزاج متحقق نہیں ہوتا، یعنی وہ مرکبِ غیرتام ہوتی ہیں، جیسے بادل، بارش، برف وغیرہ ان کو کا ئناٹ الجو (فضائی کا ئنات) کہا جاتا ہے۔ ذیل میں ان میں سے بیس چیزوں کا حال لکھا جاتا ہے، مگر پہلے فضائی طبقات کا تذکرہ ضروری ہے۔ حکمائے قدیم نے فضا کو چارطبقات پر منقسم کیا ہے: طبقهٔ عباریہ، طبقهٔ زمهریریه، طبقهٔ مجاورهٔ نار، اور طبقهٔ ناریہ۔

ا۔ طبقہ عباریہ: زمین سے تقریباً ۴۰میل سے ۱۰۰میل تک طبقہ عباریہ ہے جس میں گرمی، سردی، رات، دن کے پیدا ہونے کی اور حیوانات کے زندگی گذارنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔

۲۔طبقہ زمہر ریہ: طبقہ مخباریہ کے بعد طبقہ زمہر بریہ ہے جونضائے خالص کا سر دطبقہ ہے، جس میں حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے۔اسی طبقہ میں ابخرے، بارش، بادل، برف وغیرہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

سے طبقہ مجاورۂ نار: طبقہ زمہر ریبہ کے بعد طبقہ مجاورۂ نار ہے جو آگ کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے کافی گرم ہے۔ای طبقہ میں شہاب ٹا قب پیدا ہوتے ہیں۔

۳۔ طبقهٔ ناریہ: سب سے اوپر فلک ِقمر کے متصل طبقهٔ ناریہ ہے جوحرکات افلاک کی رگڑ سے خالص نار کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، دم دار تارے ای طبقہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب کا ئنات الجو کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے۔

افعبار: زمین کے وہ باریک اجزاجوا پی لطافت کی وجہ ہے ہوامیں اڑ جاتے ہیں، جمع أَغْبِرَةً.

۲۔ بخار ( بھاپ): پانی کے وہ اجزا جو حرارت کی وجہ سے ہوا بن کر فضا میں اڑ جاتے ہیں ، جمع أَبُخِرَةٌ ، اردومیں بخارات ،ابخ ہے اور ابخرات ۔

سے وخان (وھواں): آگ کے اجزا جوزمین کے اجزا کے ساتھ مل کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، جمع اَّدُ خِنَةٌ.

۵۰۴ باول اور بارش: ابخ سے جب طبقه ٔ زمهر ربیه میں پہنچتے ہیں اور خفیف برودت لگنے سے مجتمع ہوجاتے ہیں تو وہ بادل کہلاتے ہیں اور جب وہ متقاطر ہوجاتے ہیں تو بارش کہلاتے ہیں۔ ٢ \_شبنم: ابخرے جب تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں تو طبقہ غبار یہ ہی ہے رات کی برودت کی وجہ سے ناقص ہارش کی شکل میں گرنے لگتے ہیں اس کوعر نی میں طُلِّ اوراردو میں شبنم کہتے ہیں۔

ے۔ کہرا: جب ابخ ہے کثیر مقدار میں فضامیں اڑتے ہیں اور رات کی برودت کی وجہ ہے طبقہ غباریہ ہی ہے ملکی بارش بن کر بر سنے لگتے ہیں تو فضامیں ایک دھواں سانظر آنے لگتا ہے،اس کوعر بی میں صَبَاب اورار دومیں کہراور کہرا کہتے ہیں۔

 ۸۔ برف: جب ابخرے طبقه ٔ باردہ میں پہنچتے ہیں اور کامل اجتماعی صورت اختیار کرنے ہے پہلے برودتِ شدیدہ کے اثر سے ایک ناقص انجمادی صورت اختیار کر کے زمین پر کرنے لگتے ہیں تو ان کوعر کی میں ٹلُج اور اردو میں برف کہتے ہیں۔

 ۹۔ اولے: جب ابخرے طبقہ ً ہاردہ میں پہنچتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں تو تبھی شدید برودت کی وجہ ہے کامل انجما دی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور زمین پر گرنے لگتے ہیں ، ان کوعر نی میں بَوُد (را کے زبر کے ساتھ )اوراردومیں اولے کہتے ہیں۔

•ا۔ پالہ: جب ابخرے تھوڑے ہوتے ہیں اور بادل بننے کے بعدرات کی سردی کی وجہ ہے ایک ناقص انجما دی صورت اختیار کر کے زمین پر گرنے لگتے ہیں تو ان کوعر بی میں صَقِيْع اوراردومين پاله كهتے ہيں۔

۱۲،۱۱ بجلی اور گرج: باول میں ایک خاص مقدار آگ کی موجود ہوتی ہے۔ جب بیآ گ ابر کو پھاڑ کرنگلتی ہے تو اس میں ایک قتم کی چیک اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اسے بجل کہتے ہیں۔اور جوآ واز پیدا ہوتی ہےاہے گرج کہتے ہیں،روشیٰ کی رفتارآ واز سے دس لا کھ گنا زیادہ ہے۔اسی وجہ سے ہم آ واز سننے سے پہلے روشنی دیکھ لیتے ہیں۔

فلاسفهٔ جدید کے نز دیک ابر میں برقی قوت ہوتی ہے۔ جب وہ ایک ابرکو پھاڑ کر دوسرے

اہر میں جاتی ہے یا زمین پر گرتی ہے تو بجلی اور گرج پیدا ہوتی ہے۔ اور میں ہی ہمجھا جاسکتا ہے کہ زمین سے ابخرے اور دخان ملے جلے المحتے ہیں، طبقہ نرم ہر پر پید میں پہنچ کر ابخر ہے تو جم کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور دخان اس کے خیم میں پہنچ کر ابخر کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور طبقہ مجاور ہُ نار میں پہنچ کر جل جا تا ہے۔ یہ جلنے کی روشنی بجلی ہے اور وہ ابر کو پھاڑ نے کی آ واز گرج ہے، گر بجل پہلے ہوتی ہے اور گرج بعد میں سنائی دیتی ہے، کیوں کہ روشنی کی رفتار آ واز کی رفتار سے دس لا کھ گنا زیادہ ہے۔ پہنچ جب بندوق وغتی ہے تو اس کی چیک ہم کوآ واز سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ اور کڑک دار بجلی ): جب غلیظ دخان بہت بڑی مقدار میں بادلوں میں قید ہوجا تا ہے اور نکلنے کے لیے حرکت کرتا ہے اور پوری قوت وشدت کے ساتھ بادل کو پھاڑ کر اوپر کو چڑھتا ہے اور طبقہ مجاور ہُ نار میں پہنچ کر جلتا ہے تو یہ صاعقہ کہلا تا ہے۔ اور بھی موتا ہے کہ زمین تک دخان کا سلسلہ قائم ہوتا ہے تو یہ صاعقہ کہلا تا ہے۔ اور بھی بیز مین پر بجلی کا گرنا ہے۔

ار ساب (نیزک، ٹوٹا ہوا تارہ): گندھک والی زمین سے دخان کا سلسلہ، طبقہ نارید تک پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر کے سرے پرآگ لگ کر دوسرے سرے تک سارا سلسلہ مشتعل ہوجا تا ہے، اسی کوٹوٹا ہوا تارہ کہتے ہیں۔ اور بھی مشتعل ہو کرختم نہیں ہوجا تا، بلکہ دیر تک جاتیار ہتا ہے تو وہ دم دارتارہ کہلاتا ہے۔

10 قوس قزح (ست رنگی کمان جو برسات میں آسان پر دکھائی دیتی ہے): جس وقت آفتاب مشرقی یا مغربی اُفق کے قریب ہوتا ہے اور اس کے مقابل دوسری طرف شفاف اور رقیق بادل ہوتا ہے اور اس ابر کے پیچھے کوئی کثیف جسم (جیسے ابر سیاہ یا پہاڑ وغیرہ) ہوتا ہے اور فضا مرطوب ہوتی ہے تو وہ رقیق و شفاف بادل بصورت آئینہ ان دونوں کا عکس قبول کرتا ہے اور شعاع منحرف کی وجہ ہے اس میں مختلف رنگ نظرآتے ہیں ، اس کو قو سِ قزح کہتے ہیں۔قوس قزح مرکبِ اضافی ہے اور قزح ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اور بعض حضرات اس کو بعلبک کی طرح مرکب مانتے ہیں۔

۱۱۔ ہالہ (چاند کا دائرہ، کنڈل): جب چاند کے گردر قبق بادل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کثیف بادل ہوتا ہے تو جاند کا عکس اس ابر رقبق کے اجز اپر منعکس ہوتا ہے اور وہ دائرہ کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ چاند کا کنڈل کہلاتا ہے۔ لوگ اس کو بارش کی علامت گردانتے ہیں، کیوں کہ ہالہ فضا کے مرطوب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

کا۔ ریاح (ہوائیں): ہوا فضا میں موجود ہے، اگر چہ ہم اسے دکھ نہیں سکتے، مگر محسوس کر سکتے ہیں، دکھ اس لیے نہیں سکتے کہ ہوا نہایت صاف اور شفاف ہے، ہوا ہی پر ہماری زندگی کا دار ومدار ہے، فضا میں ہوا بھری ہوئی ہے، جس جگہ کو ہم خالی دیکھتے ہیں وہ درحقیقت خالی نہیں ہے بلکہ ہوا سے پُر ہے۔ ہوا کی حرکت اور جنبش کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ بہت بڑی وجہ یہ کہ زمین سے ابخرے اور ادخنہ برابر اوپر جاتے بیان کی گئی ہیں۔ بہت بڑی وجہ یہ کہ زمین سے ابخرے اور ادخنہ برابر اوپر جاتے رہتے ہیں اور بھی وہ اوپر سے نیچے کی جانب آتے ہیں۔ انہیں اسباب سے ہوا میں حرکت ہوتی رہتی ہے اور آندھی چلنے کا بھی یہی ہوتی رہتی ہے اور آندھی چلنے کا بھی یہی سبب ہے کہ ابخرے بڑی مقدار میں باہم مصادم ہوجاتے ہیں تو آندھی کی شکل پیدا ہوجاتی ہیں تو آندھی کی شکل پیدا ہوجاتی ہیں تو آندھی کی شکل پیدا ہوجاتی ہیں۔

۱۹ - برکان (کوہ آتش فشاں): جب زمین کے اندرکسی جگہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر کسی طرح وہاں پانی پہنچ جاتا ہے تو وہ پانی بخار بن جاتا ہے اور یہ بخار زور کے ساتھ زمین کو بھاڑ کر باہرنکل آتا ہے اور اسکے ساتھ گرم مٹی، پھلا ہوا او ہا اور پھر بھی نکلنا شروع ہوجاتے ہیں۔ یور بی میں بُر سکان اور فارس میں کوہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ 19 - زلزلہ (زمین کالرزنا): زمین میں حرارت کی وجہ ہے چٹانیں ٹوٹتی اور پھٹتی ہیں اور

طبیعیات کا تیسرافن موالید ثلاث کا اوپری سطح میس حرکت بیدا ہوتی ہے، اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔

٢٠ شفق: آفتاب غروب ہونے كے بعد آفتاب كى روشنى كاعكس پڑتا ہے، جس سے آ سان سرخ دکھائی ویتا ہے، بیشفق ہے۔

#### مواليد ثلاثه كابيان

ا۔معدنیات ( دھاتیں ): عَــدُن کے معنی اقامت وسکون کے ہیں، چول کہ دھاتیں بھی زمین میں قائم رہتی ہے اس لیے ان کومعد نیات کہتے ہیں اور اصولِ معد نیات اُوخنداور اً بخرہ ہیں جوز مین میں محبوس رہتے ہیں۔ جب زمین میں تھوڑی مقدار میں دخان اور بخار جمع ہوجاتے ہیں اور دخان پر بخار غالب ہوتا ہے تو مختلف کیفیات کے ماتحت بلور، پارہ، ہڑتال وغیرہ بنتے ہیں،اور جب دخان غالب ہوتا ہے تو نوشادر، گندھک وغیرہ بنتے ہیں اور جب زمین میں پارہ اور گندھک جمع ہوجاتے ہیں تو مختلف کیفیات کے ماتحت سونا، حاندی، تانباوغیرہ بنتے ہیں۔

٢ ـ نباتات: مركب تام ميں جب قابليت پيدا ہوتی ہے تو مبدأ فياض اس يرنفس نباتی كا فیضان کرتا ہے اور وہ جسم نامی یاجسم نباتی بن جاتا ہے۔ پیفس مختلف آلات کے ذریعہ بودے کی بقائے لیے تغذیہ اور حصولِ کمال کے لیے تئمیہ کا کام کرتا ہے، یعنی وہ اجنبی اجسام (مٹی، پانی وغیرہ) کو بودے کے ہم جنس اور ہم شکل بنا کر جزوجسم بنا تا ہے، تا کہ یودا بدستور باقی رہے۔اس مقصد کے لیےاللہ تعالیٰ نے نبا تات کو جڑیں دے رکھی ہیں وہ جڑوں کے ذریعہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔

اوراینے کمال تک پہنچنے کے لیے قدرت نے ان میں نشو ونما کی قوت و دیعت فرمائی ہے، لینی نفس نباتی نے اجزااتن کثرت ہے پیدا کرتا ہے کہ بدل مَا یَصَحَلُّل کے علاوہ اسے اجزا بچتے ہیں جن ہے جسم اُ قطارِ ثلاثہ ( طول ،عرض اور عمق ) میں بڑھنے لگتا ہے ،اس کو نمو کہتے ہیں۔

الد حیوانات (بشمول انسان): مرکبِ تام میں جب قابلیت پیدا ہوتی ہے تو خالق کا بنات اس پرنفسِ حیوانی کا فیضان کرتا ہے اور وہ حیوان (جاندار) بن جاتا ہے۔ یہ نفس مختلف آلات کے ذریعہ تین کام کرتا ہے: تغذیعہ تنمید اور بقائے نوع کیلئے تولید و تناسل ۔ التغذیعہ جب حرارت غریز کی کی وجہ سے یا دیگرعوارض کی وجہ سے بدن کے اجز اتحلیل ہو کرزائل ہوجاتے ہیں تو ان کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے تغذید کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ قوت اجنبی اجسام کوہم جنس جسم بنا کر ان سے زائل شدہ اجزا کی خالی جگہ کو پر کرتی ہے جس سے وہ جسم بدستور موجود رہتا ہے، قوت غاذید چار آلات کے ذریعہ کام کرتی ہے، یعنی قوت ِ جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ اور دافعہ کے ذریعہ اپنے افعال انجام دیتی ہے۔

قوتِ جاذبہ: اس قوت کا کام غذا کوا پے جسم کی طرف کھینچنا ہے جس کا تجربہ یوں ہوسکتا ہے کہ سی کوالٹالٹکا کر، کھانے کے لیے اس کے منہ میں لقمہ دیا جائے تو جب وہلقمہ نگلے گا تو جاذبہاس کومعدہ کی طرف کھینچ لے گی۔

قوتِ ماسکہ: اس قوت کا کام بیہ کہ جب جاذ بہ غذا کواپنے مشتقر تک تھینچ لے ہتو بیقوت غذا کواس جگہ ہضم کے لیے گھہرائے رکھے۔

قوت ہاضمہ: اس قوت کا کام یہ ہے کہ اجنبی اجسام (غذا) کی صورِ نوعیہ کوجسم کی صورت نوعیہ کوجسم کی صورت نوعیہ کرے، تا کہ ان نے اجزا سے زائل شدہ اجزا کی جگہ پُر ہو۔ قوت دافعہ: اس قوت کا کام یہ ہے کہ جب غذا ہے قوت ہاضمہ کیموس (وہ رقیق شے جومعدہ میں کھانا ہضم ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے) لے لیتی ہے تو باقی بے کارفضلات کویہ قوت باہر بھینک دیتی ہے۔

۲ \_ تميد: حصول كمال كے ليے نباتات كى طرح حيوانات ميں بھى تنميد (بردهوترى) كى قوت و دیعت فر مائی گئی ہے جو قوت ِ ماضمہ کے طاقت ور ہونے کا دوسرا نام ہے۔ باضمہ نے اجزااتنی کثرت ہے پیدا کرتا ہے کہ درآ مد برآ مد سے زائدرہتی ہے، یعنی بدل مَا يَتَحَلَّل كَ بعد بهي نخ اجزا بحية بين جن ہے جسم بڑھنے لگتا ہے۔

یے قوتِ نامیدابتدا سے کمال تک پہنچنے میں مختلف اطوار سے اپنا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ابتدا میں اسکی درآ مد برآ مد ہے بہت زیادہ رہتی ہے۔ گر جب جسم اپنے کمال کے قریب پہنچتا ہے تواسکی درآ مدمیں کمی آنے لگتی ہے اور جب جسم پوری طرح کمال کو پہنچ جاتا ہے تو درآ مد اور برآ مد برابر ہوجاتی ہے۔ پھر درآ مدییں کمی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ قوتِ نامیڈتم موجاتی ہے، البتہ قوت عاذبیہ موت تک اپنا کام کرتی رہتی ہے اور جب وہ بھی عاجز ہوجاتی ہے تو موت آ جاتی ہے، حکمانے اجسامِ نامیہ کے قوتِ نامیہ کے اعتبار سے جار مرتبے مقرر کیے ہیں: ز مانۂ نمو، ز مانۂ تو قف، ز مانۂ انحطاطِ خفی ،اور ز مانۂ انحطاطِ جلی۔

زمانة خمو؛ وہ زمانہ ہے جب كەقوت غاذىيە كى درآمد برآمد سے زيادہ ہوتى ہے جس کی وجہ ہے جسم بڑھنے لگتا ہے۔ انسان میں بیز مانہ پیدائش سے تقریباً تمیں سال تك ہے۔

ز مانئة توقف: پيروه زمانه ہے جب قوتِ غاذبيد کی درآ مداور برآ مد برابر ہوجاتی ہے، جس کی وجہ ہے جسم نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔انسان میں بیز مانۂ کہولت کہلاتا ہے جو تقریبأ چالیس سال تک رہتا ہے۔

زمانةُ المحطاطِ تفي: بيه وه زمانه ہے جب قوتِ غاذبيد كى درآمد ميں برآمد كى نسبت خفیف سی کمی شروع ہوجاتی ہے جس کی وجہ ہے جسم میں خفیف تنزل شروع ہوجاتا ہے۔انسان میں بیز مانۂ شیب (بڑھاپے کا زمانہ ) کہلاتا ہے، جوتقریباً ساٹھ برس تک رہتا ہے۔

زماندانحطاط جلی: یہ وہ زمانہ ہے جب توت غاذیہ کی درآمد میں بہ نسبت برآمد کے نمایاں کمی شروع ہوجاتی ہے، جس کی وجہ ہے جسم روز بہ روز کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔انسان میں بیزمانۂ ہرم (انتہائی بڑھا پے) کا زمانہ کہلاتا ہے، جوساٹھ سال کے بعدموت تک کا زمانہ ہے۔

س۔ قوت تولید: حیوانات میں بقائے نوعی کے لیے قدرت نے ایک قوت تولید بھی ور بعت کی ہے۔ اس قوت کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے جسم کے کسی جزوکواس قابل بناتی ہے کہ وہ اس نوع کے دوسرے جسم کی پیدائش کے لیے مبدأ اور مادہ بن سکے۔

نفس حیوانی: حیوانات ایک ایسی قوت شعوری ہے ممتاز کیے گئے ہیں جس ہے وہ حرکات ارادیہ اور جزئیات مادیہ (جسمانیہ) کا ادراک کرتے ہیں۔ یہی قوت نفسِ حیوانی کہلاتی ہے جومخلف آلات کے ذریعہ مذکورہ دو کام کرتی ہے۔

ا۔ جزئیات مادیہ کا ادراک: اس کام کے لیے قدرت نے حیوانات کو پانچ حواس ظاہرہ عطاکیے ہیں، یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذا نُقہاور لامسہ۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

سامعہ: (سننے کی طاقت) کان کے سوراخ میں، دماغ کے متصل ایک پڑھا کھنچا ہوا ہے۔ جب میں قدرت نے سننے کی قوت و دیعت کی ہے۔ جب بھی اجسام کے تصادم سے آواز پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ صدائی تموج کان کے پڑھے تک پہنچتا ہے تو اس میں رکھی ہوئی قوت اس آواز کا ادراک کرلیتی ہے۔

باصرہ: ( دیکھنے کی قوت) یہ قوت اللہ تعالیٰ نے مجمع النور میں رکھی ہے، وہاں سے وہ آٹکھوں میں پہنچتی ہے جس سے حیوان اُشکال واکوان کا إدراک کرتا ہے۔

تشریج: مقدم د ماغ سے صلیبی شکل کے دو مجوّف پٹھے اس طور سے نکلے ہیں کہ پیشانی پر

۔ منقاطع ہو کر دونوں آنکھوں تک چہنچتے ہیں اور نقاطع کی جگہ پر دونوں تجویفیں ایک چورا ہے کی شکل میں مشترک ہوگئی ہیں۔ یہی چورا ہا مجمع النور ہے، وہاں سے روشنی دونوں آتکھوں میں پہنچی ہے جب وہ روشنی مرئی صورت پر پرٹی ہے تو بیقوت اس کی شکل ولون کا دراک کرلیتی ہے۔

شامّہ: (سونگھنے کی قوت) ناک کے سوراخ کے آخر میں سرپیتان کی شکل پرایک لحمہ ( گوشت کا مکڑا) ہے، جس میں قدرت نے بیقوت ود بعت کی ہے کہ جب کسی رائحہ والی چیز کی بومنتشر ہوا وک کے ذریعہاس کھمہ تک پہنچتی ہے تو وہ قوت اس رائحہ کا ادراک کر لیتی ہے۔

ذا نَقْبِهِ: ( چِکھنے کی قوت ) زبان کی سطح میں،خصوصاً اس کے سرے میں قدرت نے یہ قوت و دیعت کی ہے کہ جب منہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے اور لعابِ دہن میں اس کا ذا نَقه شامل ہوتا ہے تو وہ قوت اس کے مزہ کا ادراک کر لیتی ہے۔

لامیہ: (چھونے کی قوت) تقریباً سارے جسم حیوانی میں قدرت نے بی قوت ودیعت کی ہے کہ جب بدن کا کوئی حصّہ کسی چیز ہے مس کرتا ہے تو وہ قوت اس چیز کی شختی ، زمی ، سروی ، گرمی محسوس کر لیتی ہے۔

نو ن : حواس ظاہرہ میں سمع سب سے افضل ہے۔ (تفصیل دستورالعلماء: ج۲،ص۳۱۲ میں ہے) ۲۔ حرکاتِ ارادیہ: اس کام کے لیے حیوان میں قوتِ محرکہ ودیعت فرمائی گئی ہے، جو باعتبارتقسیم کار دوحصوں میں منقسم ہے: ا۔ باعثہ ۲۔ فاعلیہ

قوت باعثہ: بیقوت نفس کوکسی کام برآ مادہ کرتی ہے۔

قوتِ فاعلہ: جب قوتِ باعثہ حیوان کوکسی کام پر آ مادہ کرتی ہے تو وہ اس قوت کو حکم دیتا ہے، اور بیقوت اس کام کوروبعمل لاتی ہے، کیوں کہ اس قوت کا د ماغ اور جملہ

جسمانی اعصاب سے خاص تعلّق ہے، اس لیے بہ قوت اعصابِ جسمانی کی مدد ہے جسم کومطاوب فعل کے حصول کے لیے حرکت میں لاتی ہے۔

#### انسان کےخصوصی احوال

انسان بھی اگر چہ از قبیل حیوانات ہے،مگر ہیرے ہیرے میں بڑا تفاوت ہوتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات ہونے کا تاج پہنایا ہے اور اس کو تین خصوصی نعمتوں ے سرفراز فر مایا ہے: ۱۔حواسِ خمسہ باطنہ ۲۔عقلِ انسانی سے نفسِ انسانی بعض لوگ حواس باطنه کا انکار کرتے ہیں اور عقل انسانی کو اورنفس انسانی کو ایک مانتے ہیں۔تفصیل درج ذیل ہے:

#### ارحواس خمسه باطينه

حواسِ باطنه بھی پانچ ہیں:حسِ مشترک، خیال، وہم، حافظ،اورمتصرفیہ۔

حس مشترک: پیرقوت د ماغ کے بطون سہ گانہ میں سے بطن اول کے ابتدائی حصّہ میں ود بیت کی گئی ہے جس کا کام حواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرنا ہے اور اسی وجہ ہے اس کا نام حس مشترک رکھا گیا ہے، گویا یہ حواس پنج گانہ ظاہرہ کا مشترک حاسہ ہے اور حواس خمسہ ظاہرہ اس کے جاسوس ہیں جو مادّیات کی صورتوں کو لا لا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بیان کوفوراً اپنے خزانۂ خیال میں جمع کر لیتا ہے۔

خیال: بیقوت د ماغ کے بطن اول کے پچھلے حصّہ میں ود بعت کی گئی ہے جس کا کام حس مشترک کی صورتوں کومحفوظ رکھنا ہے، گویا بیرس مشترک کا خزانہ ہے۔

اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ حس مشترک کا ادراک حواس ظاہرہ کے محسوسات تک محدود رہتا ہےاور جب محسوسات حواس ظاہرہ کے سامنے سے غائب ہوجاتے ہیں تو ان کی صورتیں

حسمشترک اپنے خزانہ میں جمع کر لیتا ہے، تا کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔

وہم: بیقوت اگر چہ سارے دماغ سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس کا زیادہ تر تعلق، دماغ کے درمیانی بطن کے حصّہ آخر ہے ہاں قوت کا کام محسوں چیزوں کی ان معنوی باتوں کا ادراک کرنا ہے جوحواس ظاہرہ سے حاصل نہیں ہوسکتیں، جیسے بچہ معطوف علیہ یعنی قابلِ رغبت ومحبّت ہے اور شیر بھیٹریا قابلِ نفرت وخوف ہیں۔

حافظ: بیقوت دماغ کے بطنِ اخیر کے اگلے حقے میں ودیعت کی گئی ہے۔اس کا کام میہ ہے کہ قوت واہمہ جن معانی کا ادراک کرلیتی ہے، بیقوت ان مدرکات کی حفاظت کرتی ہے، گویا کہ بیقوت واہمہ کے مدرکات کا خزانہ ہے۔

نوٹ: عرف ِعام میں حافظ مطلق قوت ِیاد داشت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

متصرف: بیقوت د ماغ کے درمیانی بطن کے ابتدائی حصّہ میں ود بعت کی گئی ہے، اس کا کام بیہ ہے کہ حواسِ ظاہرہ اور باطنہ کے دونوں خزانوں (خیال و حافظہ) میں جوصور تیں جمع ہیں، بیقوت ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑتی ہے اور بعض کو بعض سے توڑتی ہے، اور اس طرح تصرف کرکے نئے نئے فارمولے بناتی رہتی ہے۔

فائدہ: قوتِ متصرفہ کو جب عقل اپنی معلومات میں استعال کرتی ہے تو اس کو قوتِ مفکرہ کہتے ہیں اور جب قوتِ واہمہ استعال کرتی ہے تو اس کو قوتِ مت حیلہ کہتے ہیں۔

### ۲\_عقلِ انسانی

عقل انسانی کے بارے میں عُقَلامیں بڑا اختلاف ہے کہ عقل اورنفسِ ناطقہ ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟ ایک رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، مگر عرف اور لغت دونوں میں فرق کرتے ہیں، اس لیے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پھرعقل کی تعریف میں اور اس کے محل میں بھی بہت اختلاف ہے۔ ذیل میں عقل کی پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی تعریف:عقل ایک جوہر ( قائم بالذات چیز ) ہے، جواپنی ذات میں تو ماڑہ سے مجرد ہے،مگر افعال میں مادّہ کے ساتھ مقارن ہے ( مگرغور کیا جائے تو نفسِ ناطقہ کی بھی یہی تعریف ہے)۔

دوسری تعریف:عقل،نفسِ ناطقہ کی ایک قوت ہے،نفس میں اس قوت کے ذریعہ علوم و ادرا کات کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

تیسری تعریف:عقل ایک فطری قوت ہے، بدیہیات کاعلم اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، بشرطيكهاد وات علم سيحج ہوں۔

چوتھی تعریف:عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان مفید اور غیر مفید چیزوں میں امتیاز کرتاہے۔

یانچویں تعریف:عقل جسم انسانی میں ایک نور ہے جس سے وہ راستہ روثن ہوتا ہے جہاں پہنچ کرحواس کے ادرا کات کا سلسلہ فتم ہونا ہے۔

اورمبادی الفلسفه میں بیقعریف کی گئی ہے:

قوة غريزية للنفس، بها تتمكن من إدراك الحقائق. عقل نفس ناطقہ کی وہ فطری قوت ہے، جس کے ذرایع نفس ناطقہ میں حقائق کے ادراک کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے۔

تشریح: قوت غریزیه فطری قوت کو کہتے ہیں۔غریزہ کے لغوی معنی ہیں: طبیعت اور عادت \_ اوراصطلاحی معنی ہیں: نشاط نفسی کی کوئی بھی شکل اور وہ خاص طرزعمل جس کا مدار فطرت اورنسلی وراثت پر ہو۔ اس تعریف میں عقل اورنفسِ ناطقہ کومتّحد بالذات ، متغائرُ بالاعتبار مانا گیا ہے۔

## ۳\_نفسِ انسانی

نفسِ انسانی وہ ہے جس کی وجہ ہے جسم انسانی کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور جس کے ذریعہ کلیات اور جزئیات مجردہ (غیر مادیہ) کا ادراک کیا جاتا ہے اور اس کونفسِ ناطقہ اور روح بھی کہتے ہیں۔

تشریج: جب مرکب تام میں صلاحت پیدا ہوتی ہے تو مبداً فیاض اس پرنفسِ انسانی کا فیضان کرتی ہے، جس سے انسان زندہ ہوجا تا ہے، یہ نفس ایک الیمی قوتِ ادرا کیہ سے ممتاز کیا گیا ہے جس سے وہ کلیات اور جزئیاتِ مجردہ کاادراک کرلیتا ہے۔ یہ قوتِ عقل کہلاتی ہے اور یفسِ انسانی، روح اور نفسِ ناطقہ کہلاتا ہے۔ ناطق کے معنی جوان ناطقہ کہلاتا ہے۔ ناطق کے معنی جین: معقولات کا ادراک کرنے والا۔ یہی معنی حیوانِ ناطق میں ہیں، نطق ظاہری مراد نہیں ہے۔ ہ

### مراتب نفس ناطقه

قوتِ عاقلہ کے اعتبار سے نفسِ ناطقہ کے جارمر ہے ہیں بعقلِ ہیولانی ،عقل بالملکہ ،عقل بالفعل ،اورعقل مطلق ( کامل )۔

ا عقل ہولانی: ینفسِ ناطقہ کی وہ حالت ہے جو پیدائش کے ابتدائی کھے میں اس کو حاصل ہوتی ہے، اس وقت عقل مثل سادہ لوح کے ہوتی ہے، نداس پر بدیہیات کا کوئی نقش ہوتا ہے نہ نظریات کا، البتہ ہر طرح کے معقولات کو قبول کرنے کی اس میں استعداد ہوتی ہے، جیسے ہولی میں ہر صورت کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ مگر بالنعل ہر قتم کے معقولات سے خالی ہوتی ہے۔

۲ یقل بالملکہ: بینفس ناطقہ کی وہ حالت ہے جو پیدائش کے پچھ عرصہ بعداس کو حاصل

طبیعیات کا تیرافن مراتب نفس ناطقه مراتب نفس ناطقه مراتب نفس ناطقه موتی ہے، اس وقت بعض محسوسات کی مدد سے معقولات بدیہیہ بالفعل عقل کو حاصل ہوجاتے ہیں، بچہ ماں کو بہچانے لگتا ہے اور نظریات کی قریبی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ ٣ عقل بالفعل: اس مرتبه مين معقولات بديهيه اورنظريه دونو نفس ناطقه كو بالفعل حاصل ہوجاتے ہیں،مگر ذہول کی وجہ سے متحضر نہیں رہتے۔

ہ عقل مطلق ( کامل): پینس ناطقہ کی اس حالت کا نام ہے جس میں اس کی قوت ِ عا قلہ انتہائی کمال کو پہنچ جاتی ہے، اس وفت ہرفتم کےمعقولات حاصل ہونے کے ساتھ ہر وفت متحضر بھی رہتے ہیں۔

### الهميات كابيان

موضوع فن اورغرض و عایت کے اعتبار ہے تمام علوم وفنون میں اللہیات کوشرف وامتیاز حاصل ہے، کیوں کہ اس کا موضوع وہ نادیدہ ہستی ہے جس کا بحر جود و کرم ہر آن موجزن رہتا ہے اور اس کی غرض و عایت ایمان اور عبداور معبود کے درمیان ارتباط پیدا کرنا ہے، اس سے انسان کوروحانی ترقی حاصل ہوتی ہے اور اس میں حقیقی بیداری پیدا ہوتی ہے اور وہ غور وفکر کا خوگر بنتا ہے، اسی لیے حکمائے یونان بھی اس فن کوتمام فنون کا گل سر سبد قرار دیتے ہیں۔

گریفن انسانی عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ وی کی رہنمائی کے بغیر کوئی انسان اس فن میں صحیح گفتگونہیں کرسکتا۔ فلاسفۂ یونان کے پاس بیراہ نمائی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس علم میں بھی محض عقلی موشگافیاں کی ہیں اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ بیتو قرآن و حدیث کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے اس گراہی پر سے پردہ ہٹایا، ورنہ معلوم نہیں کب تک دنیا گراہی کے اس دلدل میں بھنسی رہتی۔

النہیات کی دوقتمیں قرار دی گئی ہیں: ایک وہ جس میں خدائے برتر کی ذات وصفات اور جواہر مجر دہ (عقول ونفوس) کے اوصاف سے بحث کی جاتی ہے، اور دوسری وہ جس میں ان صفات اور ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جو مجردات اور ماڈیات دونوں میں مشترک ہیں، جیسے علّت ومعلول، واحد وکثیر اور موجود ومعدوم ہونا۔ اول کوعلم الہی اور دوسری کو امورِ عامہ کہتے ہیں، اور چوں کہ عام کو خاص پر تقدم حاصل ہے اس لیے دوسری کو امورِ عامہ کو خاص بینے ہیں، اور چوں کہ عام کو خاص پر تقدم حاصل ہے اس لیے النہیات میں پہلے امورِ عامہ کو ذکر کرتے ہیں۔ ا

فن السبیات کی اور دو قسمیں: ایک دوسرے اعتبارے بھی فن السبیات کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں، جس کا تذکرہ شروع کتاب میں آچکا ہے، مگر تذکرہ کے طور پر مکرر بیان کیا جاتا ہے۔ مقدمہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو موجودات اپنے دونوں وجودوں میں کسی خاص ماد ہے کے مختاج نہیں ہیں، ان کے حالات سے بحث کرنے کو علم اعلیٰ، علم الہی (السبیات) فلسفۂ اولی، علم کلی، علم مابعد الطبیعہ اور حکمت الہی کہتے ہیں۔ یہ موجودات کسی ماد ہے کے متات کے ساتھ مقارن بھی نہ ہو کئیں تو ان کی ماد ہے کے متات کے ساتھ مقارن بھی مقارن ماد ہی ہو کئیں تو ان کی ہو کہیں تو ان کی ہو کیس تو ہو کہیں ہو ہو دو قسموں کو شامل ہیں۔ اس میں امور عامہ اور عامہ اور اجب اور مکن سب کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔

#### وجوب وامكان وامتناع

واجب: وہ ہستی ہے جس کا عدم ممتنع ہو، یعنی وجود ضروری ہو۔ وجوب مصدر ہے: وَ جَبَ یَــجِــبُ کا،جس کے معنی ہیں ثابت ہونا ، لازم ہونا ، واجب اسم فاعل جمعنی ثابت ہے ، واجب الوجود یعنی ثابت الوجود ، لازم الوجود۔

پھر واجب کی دوقتمیں ہیں: واجب لذاتہ،اور واجب لغیر ہ۔

ا۔ داجب لذاتہ: وہ ہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہو، یعنی وہ اپنے وجود میں غیر کامحتاج نہ ہو اورالیی ہستی صرف اللّٰد تعالٰیٰ کی ہے۔

۲۔ واجب لغیرہ: وہ ہستی ہے جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود ملا ہو، اور وہ بھی معدوم نہ ہو، جیسے عقول عشرہ وغیرہ فلاسفہ کے خیال کے مطابق واجب لغیرہ ہیں اور تعلیماتِ اسلامی کی روسے کوئی چیز واجب لغیرہ نہیں ہے۔ مبدا (اصل، سبب): جمع مبادئ، مبدا فیاض (بے حدفیض رساں) صرف الله تعالیٰ ہیں،
اس وصف میں ان کا کوئی شریک و مہیم نہیں ہے، اور یہ آخری جملہ یعنی ''لاشریک له' مبادئ الفلسفہ میں فلاسفہ کی تر دید کے طور پر بڑھایا ہے۔ فلاسفہ تقل عاشر کومبدا فیاض اور مدرموالید کہتے ہیں لیے گر اول تو یہ بات تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے، ثانیا میں نے مد برموالید کہتے ہیں ہے گر اول تو یہ بات تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے، ثانیا میں نے اسا تذہ سے اس لفظ کا استعمال الله تعالیٰ ہی کے لیے سنا ہے، اس لیے رواج دینے کے لیے میں نے یہ بات کھی ہے، مد برموالید بھی صرف الله تعالیٰ ہیں۔

امکان: ذات کا نه وجود کو چاهنا نه عدم کو بایس طور که ماهیت بذات خود وجود کی قابلیت بھی رکھتی ہواور عدم کی بھی جیسے سارا جہاں۔

اورممکن وہ ہے جس کا نہ عدم ضروری ہونہ وجود۔اسی لیےممکن اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں ہمیشہ غیر کامختاج ہوتا ہے۔

لفظ امکان کا اطلاق پانچ معنی پر ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے امکان کے نام یہ ہیں: امکانِ عام، امکانِ خاص، امکان ذاتی ،امکانِ نفسُ الا مری، اور امکان استعدادی۔

ا۔ امکان عام کے معنی ہیں: وہ چیز جس کا عدم ضروری نہ ہو، جیسے تمام ممکنات ممکن بامکان عام ہیں، کیوں کہ ان کا عدم ضروری نہیں ہے، ورنہ وہ موجود ہی نہ ہوسکتے۔ امکان عام کا اطلاق واجب تعالی پر بھی ہوتا ہے، کیوں کہ واجب تعالیٰ کا بھی عدم ضروری نہیں ہے۔

۲۔ امکان خاص کے معنی ہیں وہ چیز جس کا نہ عدم ضروری ہونہ وجود، جیسے سارا جہاں ممکن بامکانِ خاص ہے، کیوں کہ اس کا نہ موجود ہونا ضروری ہے نہ معدوم ہونا، امکانِ خاص کا اطلاق واجب تعالیٰ پرنہیں ہوسکتا، کیوں کہ ان کا وجود ضروری ہے۔

سے امکانِ ذاتی کے معنی ہیں: وہ چیز جس کا بالفعل وجود فرض کرلیا جائے تو ذات کے اعتبار سے کوئی محال لازم نہ آئے ، اور غیر کے اعتبار سے عام ہے،خواہ کوئی محال لازم

#### آئے یانہ آئے، مثلاً:

ا۔ زید میں کتابت کا امکان ہے، اگر ہم اس کو کا تب بالفعل فرض کرلیں تو نہ ذات زید کے اعتبار سے کوئی محال لازم آئے گا، نہاس کے غیر کے اعتبار ہے۔

۲۔ عقل اول ممکن ہے اور ہرممکن کا عدم ممکن ہے، لہذا اگر عقلِ اول کو معدوم فرض کرلیا جائے تو عقل اول کی ذات کے اعتبار سے تو کوئی محال لازم نہیں آئے گا، مگر غیر کے اعتبار سے بعنی ذات واجب کے اعتبار سے محال لازم آئے گا، کیوں کہ معلول کا عدم سنزم ہے اسکی علّت تامہ کے عدم کواور واجب تعالیٰ کا عدم محال ہے۔

ہ۔امکان نفش الامری کے معنی ہیں: وہ چیز جس کا بالفعل وجود فرض کرلیا جائے تو نہ ذات کے اعتبار سے کوئی محال لازم آئے نہ غیر کے اعتبار سے، جیسے کتابت زید کے لیے ممکن ہے بامکانِ نفش الامری۔

اورامکان ذاتی، امکان نفشُ الامری سے عام ہے، کیوں کہ عدم عقلِ اول کے لیے ممکن نہیں ہے بامکان نفشُ الامری، کیوں کہ اس فرض میں غیر کے اعتبار سے محال لازم آتا ہے، ہاں ممکن ہے بامکان ذاتی جیسا کہ گذرا۔

۵۔امکان استعدادی کے معنی ہیں:محض استعداد ہونا، یعنی بالفعل موجود نہ ہونا،مگر موجود ہوسکنا۔عرف ِ عام میں امکان سے یہی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔

امتناع کے معنی ہیں: عدم کا ضروری ہونا، بالفاظ دیگر کسی چیز کا موجود نہ ہوسکنا، جیسے شریکِ باری تعالیٰ،اجتماع ضدین اورارتفاع ضدین وغیرہ۔ پھرامتناع کی دونشمیں ہیں:امتناع ذاتی اورامتناع بالغیر (امتناع عرضی)۔

ا۔ امتناع ذاتی: یہ ہے کہ کسی چیز کی ذات وجود خارجی کے عدم کو متقاضی ہو، جیسے شریکِ باری کا امتناع ذاتی ہے۔خودشریکِ باری کا مفہوم ہی اس کے عدم کو چاہتا ہے، کیوں کہ باری تعالیٰ کا کوئی شریک وہمینہیں ہوسکتا۔ الماستاع بالغیر: یہ ہے کہ ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ غیر کی وجہ سے وجودِ خارجی کا عدم متنع ہے، مگر عدم ضروری ہو، جیسے فلاسفہ کے خیال کے مطابق عقول عشرہ کا عدم متنع ہے، مگر ذات کے اعتبار سے بعنی علّتِ تامہ کے اعتبار سے کمامر۔

#### عقول كابيان

عقل: ایک جوہر لیعنی قائم بالذات مخلوق ہے اور اپنی ذات میں اور اپنے کاموں میں مادّہ سے مجرد ہے، یعنی نہ تو وہ مادّی مخلوق ہے، نہ جسم اور جسمانی چیزوں کے قبیل سے ہے، نہ اس کے کام جسم کے ساتھ تعلّق قائم ہونے پر موقوف ہیں، یعنی وہ اپنے کاموں میں بھی مادّی آلات سے مستغنی ہے۔ ا

عقل اس تعریف کی رو سے فلاسفہ کے نزدیک ثابت ہے، متکلمین اس کا انکار کرتے ہیں اور عقل ہمعنی عقلِ انسانی کا کوئی منکر نہیں۔اور فلاسفہ کامشہور قول میہ ہے کہ عقول دس ہیں اور ارسطو بچاس عقلیں مانتا تھا۔ فلاسفہ کے نزدیک واجب تعالیٰ سے پہلی صادر ہونے والی چیز عقل اول ہے اور اس میں تین جہتیں ہیں ہیں جا

پہلی جہت: اس کے فی نفسہ موجود ہونے کی ہے۔

دوسرگ جہت: اس کے واجب بالغیر ہونے کی ہے، یعنی اس کے لیے علّت ِ تامہ کی وجہ ہے ہمیشہ وجودضروری ہونے کی جہت ہے۔

تیسری جہت: اس کے فی نفسہ ممکن ہونے کی ہے، یعنی وہ بالذات ممکن ہے، گوغیر کی وجہ ہے اس کے لیے وجود ضروری ہوگیا ہو۔

لے اور عقل انسانی اپنے کاموں میں مادّہ کی محتاج ہوتی ہے کمامر۔

کے بیفلاسفہ کا اس مسئلہ میں ، اقوال اربعہ میں ہے ایک قول ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے میبذی:ص ۴۴۸ مع حاشیہ

عقل اول سے ہرایک جہت سے ایک چیز صادر ہوئی ہے، جہت اول سے عقل بانی، جہت دوم سے فلک اعظم کاجسم صادر ہوا۔
جہت دوم سے فلک اعظم کانفس اور جہت سوم سے فلک اعظم کاجسم صادر ہوئی ہے،
پھرائی طرح عقل بنانی میں بھی تین جہتیں ہیں اور ہر جہت سے ایک چیز صادر ہوئی ہے،
چنانچے عقل بنانی سے عقل بنالث، فلک ثوابت کانفس اور فلک ثوابت کا جسم صادر ہوا۔ یوں ہی صدور کا بیسلسلہ چلتا رہا، تا آس کہ عقل عاشر صادر ہوئی۔ فلاسفہ اس کوعقل فعال (بہت کام کرنے والی) کہتے ہیں۔ یہی عقل عالم سفلی سے ہیولی میں اثر انداز ہے۔ جب افلاک کی حرکتوں، کواکب کے تعلقات اور ایکے اوضاع وہیات کی وجہ سے استعداد پیدا ہوتی ہے تو عناصر اور مرکبات پر عقل فعال صور نوعیہ، نفول اور دیگر احوال کا فیضان کرتی ہے۔ عقول کے احکام سبعہ: فلاسفہ کے بزد دیک عقول کے لیے درج ذیل سات احکام ہیں:

- ا۔ عقول حادث (نوبید) نہیں ہیں، کیوں کہ حدوث کے لیے مادّہ ضروری ہے اور عقول نہ مادّی ہیں نہ کسی چیز کی محتاج ہیں۔
- حقول کون و فساد قبول نہیں کرتیں ، اس لیے کہ کون و فساد ایک صورت کو چھوڑنے کا اور دوسری صورت کو پہننے کا نام ہے اور سے بات مرکبات ، ہی میں متصور ہے اور عقول بسیط ہیں ، اس لیے وہ کون و فساد سے بری ہیں۔
- سے ہرعقل کی نوع اسی فر دمیں منحصر ہے، یعنی ہرعقل ایک کلی ہے، مگر اس کلی کا بس ایک ہی فر د ہے، جیسے سورج کلی ہے، مگر اس کا ایک ہی فر د ہے۔
- س۔ عقول جامعِ کمالات ہیں، یعنی جس قدر کمالات ان کے لیے ممکن ہیں وہ سب دائماً ان کو بالفعل حاصل ہیں، ان کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں ہے۔
  - ۵۔ عقول کواپنی ذوات کاعلم ہے۔
  - 👡 عقول کلیات کا ادراک کرتی ہیں،اسی طرح ہر مجر دصرف کلیات کا ادراک کرتا ہے۔

2۔ عقول جزئیات کا جزئیات ہونے کے اعتبار سے ادراک نہیں کر سکتیں۔ اس لیے کہ جزئیات کے ادراک کے لیے آلات جسمانیہ (حواس) ضروری ہیں اور عقول کسی چیزی مختاج نہیں ہیں۔

فائدہ: حکمائے اسلام تعلیمات فلسفہ کو تعلیمات اسلامی ہے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے عقول کو ملائکہ کا مترادف کہتے ہیں۔ گریہ بات اٹکل پچوکا تیر ہے، اس لیے کہ ملائکہ کی جو تفصیلات نصوص میں آئی ہیں وہ عقول عشرہ پر کسی طرح بھی منظبق نہیں ہوتیں۔ ملائکہ نورانی اجسام ہیں، وہ بھاری کا موں کو سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہوسکتے ہیں، ان کے پُر ہیں اور وہ حواس رکھتے ہیں، جب کہ عقول فلاسفہ کے نزدیک ماڈہ سے مجرد ہیں اور عقل عاشر کے علاوہ سب عمل سے معطل ہیں۔ پس عقول اور ملائکہ ایک چیز کیسے ہوسکتے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ را النہ علیہ نے فتاوی جرائی میں اس خیال کی پرزورتر دیدگی ہے۔

فائدہ: بعض لوگ عقل اول کے صادر اول ہونے پر ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: اُوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقُلُ قال له: أقبل، فاقبل، وقال له: أدبو، فأدبو ... إنخ بياستدلال بھی غلط ہے، کیوں کہ بياستدلال اس پر ببنی ہے کہ أُوَّلَ کومضموم پڑھا جائے حالانکہ وہ منصوب ہے، علامہ ابن تيميہ رَائِسَعِلِہ اس پر ببنی ہے کہ أُوَّلَ کومضموم پڑھا جائے حالانکہ وہ منصوب ہے، علامہ ابن تيميہ رَائِسَعِلِہ في حديث ہو حالاں کہ بير عديث موضوع ہے، علامہ ابن تيميہ نے قاوی ج ابس ۱۲۳۲ور حدیث کا موضوع ہونا واضح کیا ہے۔
حدیث میں سے سے کہ اور سے دیث کا موضوع ہونا واضح کیا ہے۔

فائدہ: فلاسفہ عقول کو واجب تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان واسطہ مانتے ہیں اور ان کو بیہ توسط اس لیے ماننا پڑا ہے کہ انہوں نے ایک بے دلیل اور بے سرو پا ضابطہ گھڑ رکھا ہے کہ''بسیط سے ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے۔'' بہ الفاظ دیگر:''واحد حقیقی سے واحد ہی صادر ہوسکتا ہے' (الواحد لا یصدر عنه الا الواحد) اور یہ بات مسلم ہے کہ واجب تعالی بسیط ہیں اور واحد حقیقی بھی ہیں، ان میں سی طرح ہے۔ بھی تکر نہیں ہے، اس لیے ان سے صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے اور وہ عقل اول ہے۔ حالاں کہ فلاسفہ خود عقل اول میں تکثر اعتباری مانتے ہیں، وہ اس میں تین جہیں مانتے ہیں اور عقلِ فعال میں تو انہوں نے بے شارجہیں مان رکھی ہیں، حالاں کہ عقول بھی بسیط ہیں اور واحد ہیں، پس واجب تعالیٰ میں یہ تکثر اعتباری کیوں نہیں ہوسکتا؟ بلکہ حکما تو یہ مانتے ہیں کہ واجب تعالیٰ عالم، عاقل، قادر اور اسی طرح کی دوسری صفات کے ساتھ مصف ہے، گوان کے نزد میک یہ سب صفات واجب تعالیٰ کی عین ذات ہیں، مگر پھر بھی تو اختلاف حیثیات ضرور مانتا ہوگا، اس لیے سے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، مگر ان تو اختلاف حیثیات ضرور مانتا ہوگا، اس لیے سے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، مگر ان میں صفات کے اعتبار ہے تکثر ہے اور دیتکثر وحدت کو متاثر نہیں کرتا اور اسی تکثر صفاتی کی میں صفات کے اعتبار سے تکثر ہے اور دیتکثر وحدت کو متاثر نہیں کرتا اور اسی تکثر صفاتی کی تدبیر اور نظم و وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود کا نئات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے اور وہ ی ہر چیز کی تدبیر اور نظم و استحال مقرمار ہے ہیں۔

#### قِدم وحدوث كابيان

قدم مصدر ہے، قدم الشيء کے معنی ہیں: پرانا ہونا۔ اور متکلمین کے زدیک قِدم کے معنی ہیں: پرانا ہونا۔ اور متکلمین کے زدیک قِدم کے معنی ہیں: کمعنی ہیں: کسی شئے کے وجود ہے پہلے عدم کا نہ ہونا، بلکہ اس کا ہمیشہ سے موجود ہونا۔ اور حدوث بھی مصدر ہے اور قدم کی نقیض ہے، اور متکلمین کے نزدیک اس کے معنی ہیں: کسی شئے کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا، اور متکلمین کے نزدیک نہ تو قدم کی اقسام ہیں نہ حدوث کی، اور فلاسفہ کے نزدیک دونوں کی دودوقسمیں ہیں، اور مقسم کی تعریف کے لیے ایسے کوئی عام معنی نہیں ہیں جو اس کی دونوں قسموں کو شامل ہوں، اس لیے وہ مقسم کی تعریف کے بغیر اسکی تعریف کے بغیر اسکی تعریف کے باخیر اسکی تعریف کرتے ہیں، جیسے ابن حاجب والشیع لیے نے کا فیہ میں مشنی کی تعریف کیے بغیر اسکی تقسیم کی ہے اور اقسام کی تعریف بیان کی ہے۔ نے کا فیہ میں مشنی کی تعریف کیا تا ہے۔ نے کا فیہ میں مشنی کی تعریف کیا تا ہے۔

الهیات کابیان ۱۳۵ فلاسفه کے نز دیک قدم کی دوتشمیں ہیں: اقدم ذاتی ۲\_قدم زمانی۔

ا۔ قدم ذاتی کے معنی ہیں: کسی چیز کا اپنے وجود میں دوسری چیز کا محتاج نہ ہونا، پس قدیم بالذات وہ مستی ہے جس کا وجود غیر کی طرف سے نہ ہوا درالی ہستی صرف اللہ تعالیٰ

۲۔ قدم زمانی کے معنی ہیں: کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا نہ ہونا، پس قدیم بالز مان وہ ہتتی ہے جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، یعنیٰ وہ بھی بھی معددم نہ ہو، ہمیشہ سے موجود ہو، فلاسفہ کے خیال میں عقولِ عشرہ اورا فلاک ایسے ہی قدیم ہیں۔

<u> حدوث کی بھی فلاسفہ کے نز دیک دونشمیں ہیں: ا۔ حدوث ذاتی ۲۔ حدوث زمانی۔</u>

ا۔ حدوث ذاتی کے معنی ہیں: کسی چیز کا اینے وجود میں علّت کا محتاج ہونا،مگر وہ چیز جھی بھی معدوم نہ ہو، ہمیشہ سے موجود ہو، پس حادث بالذات وہ ہستی ہے جس کا وجود غیر کی طرف سے ہو،اوروہ چیز ہمیشہ ہے موجود ہو،ایسی چیزیں یہ ہیں:

ا عقول عشره ٢ \_ نفوس فلكيه ٣ \_ افلاك كابيولي ١٣ \_ افلاك كي صورت جسميه ۵۔افلاک کی صورت ِنوعیہ ۲۔عناصر کا ہیولی کے عناصر کی صورت ِجسمیہ۔

فلاسفه کے نز دیک بیسب حادث بالذات اور قدیم بالز مان ہیں۔

۲۔ حدوث زمانی کے معنی ہیں: کسی چیز کے وجود ہے پہلے عدم کا ہونا، یعنی اس پرایک ایسا ز مانہ گز را ہوجس میں وہ معدوم ہو۔ پس حادث بالز مان وہ چیزیں ہیں جونیست کے بعد ہست ہوئی ہوں، لعنی پہلے وہ معدوم تھیں بعد میں موجود ہوئیں۔

متکلمین کے نزدیک سارا جہاں ای تعریف کے اعتبار سے حادث ہے اور فلاسفہ کے نزد یک حادث بالذات کےعلاوہ دنیا کی باقی چیزیں حادث بالزمان ہیں۔

نسبت کا بیان: قدیم ذاتی اور قدیم زمانی میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے، اول

خاص ہے اور ٹانی عام، پس ہر قدیم ذاتی ضرور قدیم زمانی ہوگا، مگر اس کا برعکس ہوتا ضروری نہیں، یعنی ہر قدیم زمانی کے لیے قدیم ذاتی ہونا ضروری نہیں اور حدوث ذاتی اور حدوثِ زمانی میں بھی یہی نسبت ہے، مگر اول عام ٹانی خاص ہے، کیوں کہ نقیض میں اخص کی نقیض اعم ہوتی ہے اور اعم کی اخص۔

## علّت ومعلول کا بیان

علت: وہ چیز ہے جس پر کوئی چیز موقوف ہو، بہ الفاظ دیگر علّت وہ چیز ہے جس کا کسی چیز کے بیائے جانے میں دخل ہو، خواہ وہ دخل صرف پائے جانے کے اعتبار ہے ہو، جیسے فاعل، شرط، مادّہ اور صورت کا دخل۔ اور ایسی علّت کا معلول کے وجود کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، یا دخل صرف نہ پائے جانے میں ہو، جیسے مانع کا دخل، اور ایسی علّت کا عدم ضروری ہے، یعنی جب وہ مانع دور ہوگا تب معلول پایا جائیگا، یا دخل وجود وعدم دونوں عدم ضروری ہے، یعنی جب وہ مانع دور ہوگا تب معلول پایا جائیگا، یا دخل وجود وعدم دونوں اعتبار ہے ہو، جیسے میعد کا دخل اور ایسی علّت کا موجود ہوکر معدوم ہونا ضروری ہے۔
منعد: وہ چیز ہے جس کا وجود کے بعد عدم کسی چیز کے لیے موقوف علیہ ہو، جیسے چلنے والے کے قدم ۔ جب چلنے واللے ہیر رکھ کر اٹھا لیتا ہے تب آگے بڑھتا ہے، اگر پیر نہ اٹھائے تو کے قدم ۔ جب چلنے والا پیر رکھ کر اٹھا لیتا ہے تب آگے بڑھتا ہے، اگر پیر نہ اٹھائے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔

معلول: وہ چیز ہے جوعلّت سے صادر ہو، اور معلولِ اخیر وہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے لیے علّت نہ ہو، جیسے'' گذشتہ کل' ماقبل کا معلول ہے اور مابعد کی علّت ہے اور'' آج'' گذشتہ کل کا معلول ہے، گیر'' آئندہ کل' کے لیے علّت نہیں ہے، کیوں کہ ابھی آج ختم نہیں ہوا ہے اور یہ علّت معدّہ ہے اور علّت معدّہ وہ ہوتی ہے جس کے عدم بعد الوجود کو مابعد کے پائے جانے میں دخل ہو، اور'' آج'' موجود ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا جو ابعد کے پائے جانے میں دخل ہو، اور'' آج'' معلول اخیر ہے۔ " تندہ کل'' یایا جائے، اس لیے'' آج'' معلول اخیر ہے۔

البیات کابیان البیات کابیان اور علّت کی دوتشمیں ہیں:علّت ِ تامہ،اور علّت ِ نا قصہ۔

ا۔ علّتِ تامہ: وہ علّت ہے جس کے پائے جانے پر معلول کا پایا جانا ضروری ہو، جیسے سورج کا نکلناعلّت ِتامہ ہے دن کے پائے جانے کے لیے۔

۲۔علّت ناقصہ: وہ علّت ہے جس کے یائے جانے پرمعلول کا پایا جانا ضروری نہ ہو، جیسے حار پائی کے لیےلکڑی بان وغیرہ علّت ِ مادیہ،علّت ِ نا قصہ ہے۔

فائدہ: جب علّت ِ تامہ یائی جائے گی تو معلول بالبداہت یایا جائے گا، جیسے سورج نکل آئے تو دن بالبداہت موجود ہوگا۔

قاعدہ: ایک چیز پر دوعلّت تامہ کا اجتماع ناممکن ہے، یعنی معلول واحد کے لیے دوعلّتِ تامەنبىل ہوسكتیں۔

پھر علّت ِنا قصه کی چارفتمیں ہیں:علّت ِ فاعلی،علّت ِ مادّی،علّت ِصوری اور علّت ِ غائی۔

ا \_ علَّت ِ فاعلیٰ: وہ چیز ہے جس سے معلول صادر ہو، جیسے بڑھئی حیار پائی کے لیے علَّت

۲۔علّتِ مادّی: وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شئے بالقوہ موجود ہو، یعنی جس چیز میں معلول کی استعداد ہووہ علّتِ مادّی ہے، جیسے لکڑی تخت کے لیے علّتِ مادّی ہے، کیوں کہ لکڑی میں تخت بننے کی استعداد ہے۔

س- علّت صوری: وہ چیز ہے جس سے معلول بالفعل حاصل ہو، یعنی جس کے پائے جاتے ہی معلول پایا جائے ،معلول کا وجود کسی دوسری چیز پرموتوف نہ رہے، جیسے تخت کی ہیئت كه جب تخت كي صورت موجود ہوجاتى ہے تو تخت بالقوہ نہيں رہتا، بلكه بالفعل موجود

س علت عائی: وہ چیز ہے جس کی وجہ ے کوئی شئے بنائی جائے، یعنی جو چیز فاعل سے

فعل کےصادر ہونے کا سبب ہو، جیسے تخت پر بیٹھنا تخت بنانے کی علّت ِغائی ہے۔

نوٹ: علّت ِ غائی صرف ذہن میں علّت ہوتی ہے، خارج میں معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی بیٹھنے کا مقصد تو تخت بنانے سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے اسلیے وہ علّت ہے، مگر خارج میں تخت بننے کے بعد ہی بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اسلیے تخت علّت ہے اور بیٹھنا معلول ہے۔

### تقذم وتأخر كابيان

تقدم كے معنی ہيں: پہلے ہونا۔ اور تاخر كے معنی ہيں: ليجھے ہونا۔ اور تقدم و تاخر كى پانچ قشميں مشہور ہيں: تقدم بالعليت، تقدم بالزمان، تقدم بالطّبع، تقدم بالوضع، اور تقدم بالشرف۔

ا۔ تقدم بالعلیت: یہ ہے کہ متقدم متاخر کے وجود کے لیے علّت ِ تامہ ہو، جیسے طلوع شمس کا تقدم وجود نہار پراوراس کو تقدم بالذات بھی کہتے ہیں۔

۴۔ تقدم بالزمان: یہ ہے کہ متقدم ایسے زمانہ میں ہو کہ متاخر اس میں نہ ہو، جیسے حضرت موٹی ملیک کا تقدم حضرت عیسی ملیک آلپر۔

س۔ نقدم بالطّنع: یہ ہے کہ متاخر متقدم کامختاج ہو، مگر متقدم متاخر کے لیے علّتِ تامہ نہ ہو، لیعنی متقدم اور متاخر کے میں اس قتم کا تعلّق ہو کہ متقدم کا وجود تو بغیر متاخر کے ممکن ہو، مگر متاخر کا وجود بغیر متاخر کے ممکن نہ ہو، جیسے وضو کا نماز پر نقدم کہ وضو تو نماز کے بغیر ممکن ہے، مگر نماز وضو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے ایک کا دو پر نقدم کہ ایک تو دو کے بغیر پایا جاسکتا ہے، مگر دو ایک کے بغیر نہیں پایا جاسکتا۔

س تقدم بالوضع: یہ ہے کہ متقدم کسی معین حد سے قریب ہو، جیسے متحد کی صفوں میں مقدم اسکوکہیں گے جومحراب اور امام سے قریب ہواور تقدم بالوضع کو تقدم بالرتبہ بھی کہتے ہیں۔ ۵۔ نقدم بالشرف: یہ ہے کہ متقدم میں ایسے کمالات پائے جاتے ہوں جو متاخر میں نہ پائے جاتے ہوں، جیسے عالم کا نقدم جاہل پراور حضرت صدیق اکبر رخالٹی کا نقدم حضرت فاروق رخالٹی پر۔

### واحدوكثير كابيان

واحد: ایک، یگانه۔ وحدت: ایک ہونا، اکیلا پن۔ کشر: زیادہ۔ کشرت: زیادتی۔

واحد اور کثیر میں تقابلِ تضاد ہے اور جتنی قشمیں واحد کی ہیں اتنی ہی قشمیں کثیر کی بھی ہیں۔واحد کی دوشمیں ہیں: واحدِ حقیقی اور واحدِ مجازی۔

ا۔ واحد حقیقی: وہ ہے جس کی حیثیتِ وحدت بلالحاظ کسی دوسری چیز کے ہو۔ بہالفاظ دیگر جس کی جہتِ وحدت عین ذات ہو، واحد حقیقی کی تین قشمیں ہیں: واحد جزئی (شخصی)، واحد بالاتصال اور واحد بالار تباط۔

واحدِجز ئی: وہ ہے جس میں نہ بالقوہ کثرت ہونہ بالفعل، جیسے ذات باری تعالیٰ \_

واحد بالاتصال: وہ ہے جس میں بالفعل کثرت نہ ہو، مگر بالقوہ ہو، جیسے کوئی بھی جسم کہ اس کو واحد کہتے ہیں، کیوں کہ اس میں بالفعل کثرت نہیں ہے، مگر اس میں اجزا نکالے جائیں تو نکل سکتے ہیں، اس لیے بالقوہ واحد نہیں ہے۔

واحد بالارتباط: وہ ہے جس میں بالفعل کثرت ہو، مگر کسی ارتباط وتعلّق کی وجہ ہے اس کو واحد کہا جاتا ہو، جیسے تخت کہ اس میں بہت ہے اجزا بالفعل ہوتے ہیں، مگر ان کو باہمی ارتباط کی وجہ ہے تخت کہا جاتا ہے، یا جیسے زید کہ وہ بالفعل اعضائے مخلفہ سے مرکب ہے، مگر اس کو باہمی ارتباط کی وجہ ہے ایک شخص کہا جاتا ہے۔

۲۔ واحد مجازی (غیر حقیق): وہ ہے جس کی حیثیت وحدت کسی دوسری چیز کے اعتبار سے

ہو، بدالفاظ دیگر جس کی جہتِ وحدت عین ذات نہ ہو، بلکہ وہ فی نفسہ چنداَشیا ہوں جوکسی امر واحد میں مشترک ہوں اس لیےان کو واحد کہا جاتا ہواور وہی امر واحدان کی جہتے وحدت کہلائے گا۔ واحدِ مجازی کی مشہور اقسام پانچ ہیں: واحد بالجنس، واحد بالنوع، واحد بالعرض، واحد بالموضوع اور واحد بالنسبت \_

ا۔ واحد بانجنس: وہ چند چیزیں ہیں جن کی جنس ایک ہو، جیسے انسان اور فرس حیوان ہونے میں متحد ہیں۔

۲۔ واحد بالنوع: وہ چند چیزیں ہیں جوایک نوع سے تعلّق رکھتی ہوں، جیسے زید،عمرو، بکر، انسان ہونے میں متحد ہیں۔

۳۔ واحد بالعرض: وہ چند چیزیں ہیں جو کسی ایک صفت کے ساتھ متصف ہوں، جیسے ہاتھی دانت اور برف دونوںسفید ہونے میں متحّد ہیں۔

٣ \_ واحد بالموضوع: وه چند چيزي ميں جن كا موضوع ايك ہو، جيسے ضاحك اور كاتب، دونوں انسان ہونے میں متحد ہیں اور انسان دونوں کا موضوع ہے، کہا جاتا ہے: الإنسان ضاحك اور الإنسان كاتب.

۵ \_ واحد بالنسب : وه چند چیزیں ہیں جو کسی خاص نسبت میں متحد ہوں ، جیسے روح کو بدن ہے وہی نسبت ہے جو بادشاہ کو ملک کے ساتھ ہے۔

## کلی اور جزئی کا بیان

کلی: وہ عام مفہوم ہے جولا بشرط شئے کے درجہ میں ہواور اس میں کثیر افراد پر صادق

لے لابشرط شے اعتبارات ثلاثہ میں سے ایک اعتبار ہے۔ تینوں اعتبارات بیہ ہیں: اول بشرط شیحے، بیہ خلط وتقیید کا درجہ ہے۔ دوم لابشرط شئے، بیاطلاق کا درجہ ہے۔ سوم بشرط لاشئے، بیرتجرید کا درجہ ہے، یعنی جب کوئی مفہوم = آنے کی صلاحیت ہو، جیسےانسان، گلاب،سونا وغیرہ۔

جزئی: وہ کلی مفہوم ہے جس کے ساتھ تشخصاتِ خارجیہ منضم ہو گئے ہوں ،اس لیے اس میں کثیر افراد پر صادق آنے کی صلاحیت باقی نہ رہی ہو، جیسے زید اس انسان کا نام ہے جس کے ساتھ مخصوص تشخصات مل گئے ہیں۔

تشریخ: کلی کوئی واحد بالعدد (واحد بالتخص) چیز نہیں ہے، کیوں کہ وہ مختلف الاوصاف افراد پرصادق آتی ہے۔ پس اگر وہ واحد بالعدد چیز ہوتو لازم آئے گا کہ ایک چیز ایک آن میں متضاد صفات (مثلاً سیابی، سفیدی وغیرہ) کے ساتھ متصف ہو جو ایک امر محال ہے، بلکہ کلی ایک مبہم عام مفہوم ہوتا ہے جو لابشرط شئے کے درجہ میں ہونے کی وجہ سے کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہونے کی وجہ سے کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہونے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس میں کثیر افراد پرصادق آنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اور جزئی ذات کے اعتبار سے وہی کلی ہوتی ہے، مگر چوں کہ اس کے ساتھ عوارضِ منضمہ اور جزئی ذات کے اعتبار کرلیا جاتا ہے اس لیے اس میں افراد کثیرہ پرصادق آنے کی صلاحیت بھی مفہوم بشرط شئے کے درجہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اور وہ واحد بالعدد بن جاتی ہے، یعنی مفہوم بشرط شئے کے درجہ میں جزئی بن جاتا ہے۔

ے مطلق لیا جائے تو وہ لابشرط شنے کہلائے گا اور جب اس کے ساتھ کوئی قید لگادی جائے تو وہ بشرط شنے کہلائے گا اور جب قیدے خالی کرلیا جائے تو وہ بشرط لاشنے کہلائے گا۔

حضرت الاستاذ مولانا محمد ملاق صاحب جموی النظام طلبہ کو ایک مثال سے میہ تینوں اعتبارات سمجھایا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے ساتھی کی ناشتہ کی دعوت کریں اور یہ ذکر نہ کریں کہ آپ ناشتہ میں کے تو وہ دعوت لابشرط شئے ہے اور اگر واضح کردیں کہ ناشتہ شئے ہے اور اگر واضح کردیں کہ ناشتہ میں سوجی کا حلوہ بھی ہوگا تو یہ دعوت بشرط شئے ہے اور اگر واضح کردیں کہ ناشتہ میں سوجی کا حلوہ نہیں ہوگا تو یہ دعوت بشرط لائے ہے۔

#### خاتمه

خاتمہ میں چندمتفرق باتیں ذکر کی گئی ہیں، جوفلے نے طالبِ عِلم کے لیے نہایت مفید ہیں،اس لیےان کوغورے پڑھنا چاہیے۔

# آنِ واحد میں نفس کی توجہ دو چیزوں کی طرف ہوسکتی ہے؟

فلاسفہ کا ایک بے بنیا درعویٰ ہے بھی ہے کہ'' آن واحد میں نفسِ ناطقہ کی توجہ دویا دو سے زیادہ چیزوں کی طرف ممکن نہیں ہے۔'' لیکن وہ اس دعویٰ کی کوئی قوی دلیل نہیں لاسکے ہیں، البتہ یہ نظریہ ان کی عام تصنیفات میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص صرف تصنیف اور کتاب بنی کے معاملہ پرغور کرے تو وہ اس بے حقیقت نظریہ کے مقم سے واقف ہوسکتا ہے۔

دیکھیے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو زبان سے پڑھتے بھی ہیں اور مطلب بھی سبجھتے جاتے ہیں، بحث کی بھلائی برائی بھی خیال میں آتی رہتی ہے، مضمون پرکوئی اشکال ہوتا ہے تو وہ بھی ذہن میں آتی رہتی ہیں، غرض کئی سلسلے ایک ساتھ جاری رہتے ہیں، پڑھنا، مطلب کا آرابھی ذہن میں آتی رہتی ہیں، غرض کئی سلسلے ایک ساتھ جاری رہتے ہیں، پڑھنا، مطلب کا سبجھنا، مضمون پر تنقید کرنا اور دوسر مصنفین کی رایوں کا موقع بہموقع لحاظ رکھنا وغیرہ وغیرہ ۔ ای طرح تصنیف و تالیف کا بھی یہی حال ہے، البتہ یہ بات تجربات سے سیجھے ثابت ہوئی ہے کہ آنِ واحد میں نفسِ ناطقہ کی دویا چندا مور کی طرف کمالی توجہ ہیں ہوسکتی، کیوں کہ جب کسی ایک چیز میں طرف بوری توجہ ہوجائے گی تو دوسری چیزوں کی طرف التفات نہیں رہے گایا کم ہوجائے گا۔

## ا کثر صدور نعل ہے مانع قصورِ مادّہ ہوتا ہے

مجھی فاعل کی ذات میں ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جواس کوصدور فعل سے بازر کھتی ہیں،
مگر اکثر و بیشتر قصور خود مادّہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی خود مادّہ میں فاعل کا اثر قبول
کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہوتی ، مثلاً شیر خوار بچے کسی معلّم کی تعلیم قبول نہیں کرتا،
تو اس میں معلّم کا کوئی نقص یا اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی ، بلکہ خود بچہ میں تعلیم قبول
کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ اسی طرح اگر کسی ماہر کا تب کا لکھا ہوا پانی پر بر قرار نہ
دے تو اس میں کا تب کا کیا قصور ہے، ساراقصور پانی کا ہے کہ اس میں بیصلاحیت ہی
نہیں ہے کہ اس برحروف قائم رہیں۔

اس مئلہ کی ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے لوگ مادہ کے بجز وقصور کی نسبت فاعل کی طرف کردیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ خدا وندِ عالم ابلیس کو اپنی حکومت سے خارج نہیں کرسکتا، حالاں کہ کسی چیز میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک خداوندی سے خارج ہوجائے، یا یہ کہنا کہ خدا وند عالم کسی شخص کو بیک وقت قائم و قاعد نہیں کرسکتے، حالاں کہ یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم ایک وقت میں قیام اور قعود دونوں باتوں کی معاً صلاحیت نہیں رکھتے، یا جیسے یہ کہنا کہ خداوند عالم اپنامثل پیدا نہیں کرسکتے، حالاں کہ یہ قصور مادہ کا عالم کا ہے کہ اس مادہ و سے خداوند عالم اپنامثل پیدائیس ہے کہ اس مادہ سے خداوند عالم اپنی مثل پیدا کرسکتے ہواں کہ یہ خداوند

اور حقیقت سے ہے کہ اس قسم کے سوالات دو متناقض باتوں کے جامع ہوتے ہیں، مثلاً خداوند عالم کامثل کہنا اور پھراس کے مخلوق ہونے کا سوال کرنا، کیوں کہ جب مثل کومخلوق کہا گیا تو پھر وہ مثل کب رہا؟ اسی طرح قیام کو قعود کی ضد کہنا، پھر دونوں کے اجتماع کا سوال کرنا، اسی طرح تمام چیزوں کو ملک باری کہنا، پھر ملک سے خارج کرنے کا سوال کرنا، اسی طرح تمام چیزوں کو ملک باری کہنا، پھر ملک سے خارج کرنے کا سوال کرنا اجتماع ضدین کا قائل ہونانہیں تو اور کیا ہے؟

غرض مطلق عدم قدرت بجزنہیں ہے، بلکہ اس وقت بجز ہے جب کہ مادّہ میں صلاحیت ہو اور پھر فاعل ہے بس رہ جائے ،ممتعاتِ ذاتیہ جوقدرتِ خداوندی سے خارج ہیں اس کی وجہ یہی مادّہ کی عدم صلاحیت ہے۔

## الله تعالیٰ کو ذرّے کاعلم ہے

فلاسفه كا ايك مفروضه يہ ہے كه مجر دصرف كليات كا ادراك كرسكتا ہے، جزئياتِ مادّيه كو نہيں جان نہيں جان سكتا، ہاں! كلى طور پر جان سكتا ہے، مگر جزئى ہونے كى حيثيت ہے نہيں جان سكتا۔ اس مفروضه كى روسے فلاسفه كے نزديك واجب تعالى كو بھى صرف كليات كاعلم ہے، جزئيات كاعلم نہيں ہے حالال كه الله تعالى كائنات كے ذرّ ہے ذرّ ہے كو جانتے ہیں۔ ارشاد ہے: ﴿لَا يَعُولُ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُونَ قِ لَا فِي الْأَرْضِ ﴾ اس ارشاد ہے كوئى ذرّه برابر بھى غائب نہيں، نه آ سانوں میں اور نه زمين میں۔

فلاسفہ کے پاس اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ڈھکوسلوں کے علاوہ پچھ نہیں ہے۔ جیرت تو اس بات پر ہے کہ عقلاً بھی اور فلاسفہ کے نزدیک بھی مجرد کی قدرت ماد یات سے بدر جہا بڑھی ہوئی ہے، مگر جب علم کا معاملہ آتا ہے تو وہ مجردات کی شان گھٹا دیتے ہیں، انسان تو کلیات کو بھی جان سکتا ہے اور جزئیات ماد یہ کو بھی، مگر خالقِ انسان صرف کلیات کو جان سکتا ہے۔ فیا للعجب!

اس مسئلہ میں فلاسفہ کی دلیل بیہ کہ جزئیات کے علم کے لیے آلاتِ جسمانیہ، یعنی حواس ظاہرہ کی ضرورت ہے اور مجر دضرورت واحتیاج سے مبراہے۔ پھروہ آلاتِ جسمانیہ کے بغیر جزئیات کاعلم کیسے حاصل کرسکتا ہے؟

مگر فلاسفہ نے بنہیں سوچا کہ انہوں نے احتیاج کی نفی کر کے مجردات کی شان بڑھائی، تو

ساتھ ہی جزئیات کے علم کی نفی کر کے شان گھٹا بھی دی۔اسی کو کہتے ہیں: بَصَرُ تَ شَیْئًا وَ غَابَتُ عَنْكَ أَشُیاءُ!

ایک چیز تو تونے دیکھ لی اور بہت می چیزیں تیری نگاہ سے اوجھل ہوگئیں!

اصل بات یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ جزئیات کاعلم آلاتِ جسمانیہ کے بغیر نہیں ہوسکتا، بلکہ جس طرح کلیات کاعلم بغیر کسی چیز کے توسط کے ہوسکتا ہے، اسی طرح جزئیاتِ مادّ یہ کاعلم بھی ہوسکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم آلاتِ جسمانیہ کے تعاون کے مختاج بین تو یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے، جیسے کمزور آنکھ والے کوعینک کی حاجت ہوتی ہے، گر تندرست آنکھ والے کواس کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح کمزور مخلوق جزئیاتِ مادّ یہ کاعلم حواس ظاہرہ کے تو سط کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی، گر واجب تعالی جو قادر مطلق ہیں، کاعلم حواس ظاہرہ کے تو سط کے بغیر حاصل ہے، ان کو کسی چیز کے تعاون کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ان کاعلم حضوری ہے، حصولی نہیں۔

#### قانونِ ارتقا كابيان

مضّائیہ کے نزدیک عالم عناصر کا مادہ اور ہیولی ایک ہے، اس لیے بعض اُ تباع مضّائیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مادہ اُ عناصر میں قوانین طبیعیہ کے ماتحت بے حدتغیرات وتحوّلات ہوئے ہیں، جسم نباتی بہتدریج ترقی کرتے حیوان ہوگیا ہے، پھرجسم حیوانی ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے۔

ڈاروین (۱۸۰۹ء-۱۸۸۲ء) نے اپنی کتاب فی اُصل الأنواع On The Origin) (of Species میں اس نظریہ کو مدل کیا ہے، اس کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جسم کی ہر نوع خواہ وہ جماد ہو یا نبات یا حیوان بتدریج اپنی صورت بدلتی ہے اور سابقہ شکل سے ترقی کرتی ہوئی موجودہ شکل تک پہنچی ہے، مثلاً سونا زمانۂ دراز کے بعداس حالتِ کمال کو پہنچا ہے، پہلے وہ سیسہ تھا، پھر رانگ ہوگیا، اس کے بعد پیتل ہوا، پھر چاندی ہوا اور چاندی سے ترقی کرکے سونا بن گیا۔ ای طرح نباتی اور حیوانی اجسام نے قدیم ترین اشکال سے کے کر جدید ترین اشکال تک بتدرت کی ترقی کی ہے اور انسان چوں کہ کامل ترین جسم ہے اس لیے اس نے بے شار منازل طے کیے ہیں۔ ڈاروین کا یہی نظریہ عوام میں اس طرح معروف ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا ہے۔

ڈاروین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تنازع لبقاء جمادات سے لے کر حیوانات تک میں جاری ہے اور طبیعت اسی درخت اور اسی حیوان کو باقی رکھتی ہے جو اقویٰ ہے، اس لیے صرف ایک ہی نوع سے تمام انواع بتدریج بن گئ ہیں اور ابتدائے وجود ہے آج تک بیشار نوعیں فنا ہوگئ ہیں اور اقویٰ اور اسلح وجود برابرتر قی کرتا رہا ہے، تا آس کہ خلقت کی آخری زنجیر تک پہنچ گیا جو انسان ہے۔

یہ نظر یہ بھی تعلیماتِ اسلامی سے ہم آ ہنگ نہیں ہے، اگر چہ حکمائے اسلام نے اس کو ہم آ ہنگ نہیں ہے، اگر چہ حکمائے اسلام نے اس کو ہم مصنفین، عمر خیام اور علامہ صدرالدین شیرازی نے اپنی اپنی تصنیفات میں مسئلہ ارتقا کو دکر کیا ہے، لیکن وہ وہ ارتقانہیں ہے جس کے مدعی اُ تباع مشّائیہ ہیں، حکمائے اسلام یہ کہتے ہیں کہ اجسام میں قدیم ترین اُشکال سے لے کر جدیدترین اَشکال تک بتدریج ترقی ہوئی ہے، یعنی جمادات کے بعد نباتات کا وجود ہوا، پھر ان نباتات کا وجود ہوا جومرتبہ حیوانی سے قریب تربین، پھر حیوانات کا وجود ہوا اور ان حیوانات کا وجود ہوا جو مرتبہ کے ساتھ اقوال وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجہ سے حیانی کا باعتبار کے ساتھ اقوال وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجہ سے حیوانی کا باعتبار کے ساتھ اقوالی وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجہ سے حیوانی کا باعتبار کے ساتھ اقوالی وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجہ سے حیوانی کا باعتبار کے انتہائی مرتبہ ہے۔

حکمائے اسلام کی یہ بات توضیح ہوسکتی ہے، گریہ بات مشّائیہ کی بات سے بالکل مختلف ہے، مشّائیہ قانونِ ارتقا کے قائل ہیں اور یہ ارتقانہیں ہے بلکہ تخلیقِ عالم میں تدریج ہے۔ اور نظریۂ ارتقا اس لیے غلط ہے کہ انسان کے موجود ہونے کے بعد مشّائیہ کو بھی قانونِ ارتقا کاعمل درآ مدختم کردینا پڑا ہے اور قانونِ توارث کو جاری کرنا پڑا ہے، یعنی اب انسان سے انسان کا بچہ بی پیدا ہوگا، آگے ترقی نہیں ہوگی۔ جب ایسا ہے تو حیوانات اور نبا تات کی جملہ انواع میں قانونِ توارث کوشروع ہی سے کیوں نہ تسلیم کرلیا جائے؟ اور یہ کہنا کہ انسان کی عقلی قابلیت میں اب بھی قانون ارتقا جاری ہے، ارتقا کے مفہوم سے ناوا قفیت کی دلیل ہے، کیوں کہ ارتقا کے معنی ہیں: ایک نوع کا دوسری نوع میں بدل جانا اور عقلی ترقی ہے ایسی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ افریقہ کا وشی، اور متمدن دنیا کا فلاسفر، دونوں انسان ہیں، ان کی نوع نہیں بدلی ۔

## آ وا گون باطل نظریہ ہے

روح جسم ہے جدا ہونے کے بعد کہاں اور کس حالت میں رہتی ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے کہ روح قبر کے اردگر دمنڈ لایا کرتی ہے۔ دوسرا گروہ خیال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بحالت سراسیمگی فضائے بسیط میں إدھر اُدھر بھٹکتی پھرتی ہے۔ ابن رشد کا مسلک میہ کہ روح کل میں جذب ہوجاتی ہے اور جس سمندر کا بیقطرہ تھا اسی میں مل جاتا ہے۔ متکلمین کا خیال میہ ہے کہ موت کے بعد روح عالم مثال میں رہتی ہے اور جولوگ تناشخ (آواگون) کے قائل میں ان کا عقیدہ میہ ہے کہ نجات تک پہنچنے میں روح کو کچھ مدت گلتی ہے اور اس اثنا میں اس عالم میں جزاوسزا کے طور پر اپنا قالب بدلتی رہتی ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کی روح کسی ایسے جسم میں منتقل ہوجاتی ہے جو اس کے گزشتہ اعمال کے مناسب ہوتا ہے۔

تناسخ كانظريه بهى قديم نظريه ب، فيثاغورث جوسيح بيك سي تقريباً ١٠٠ سال پهلے گزرا به اس نظريه كا قائل تقار الموسوعة العربية الميسرة: ج٢،ص١٣٣٢ ميں ب: كان يؤمن بيناسيخ الأرواح اور ہندو مذہب كى تو بنيادى اس عقيدہ پر ہے۔

کیکن میخض بے بنیادنظریہ ہے، کیوں کہ جزا وسزا کے طور پر روح کامختلف قالب بدلنا

اس وفت متصور ہوسکتا ہے جب ہرانسان کو بیہ معلوم ہو کہ وہ پہلے کس قالب میں تھااوراس نے کیا کیا کام کیے تھے اور جب بیہ معلوم نہیں تو تعجب ہے کہ بیکس قتم کی جزاوسزا ہے؟ وہ جزاوسزا ہی کیا ہوئی جواس کواینے کیے کی خبر بھی نہ ہو!

اوراس کی دلیلِ عقلی ہے ہے کہ روٹر انسانی کوکلیات کاعلم آلاتِ جسمانی کے توسط کے بغیر ہوتا ہے، پس جسم کے بدل جانے ہے جزئیات کاعلم اگر جاتا رہے تو کلیات کاعلم باقی رہنا جاہے جو روح انسانی کو بذاتہا حاصل ہے اور جب بیصورت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تناسخ ایک بے بنیاد بات ہے۔

اور قائلینِ بناسخ کی دلیل اوراس کی مدلل و مفضل تر دید حضرت نا نوتوی <del>ورانشن ق</del>اف نے'' تقریر دلیذیر'' میں کی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

## کیاعالم ازلی ابدی ہے؟

بعض مشًائيه عالم كوقد يم اورازلى ما نتے تصاورابدى بھى۔ بعد كے فلاسفہ ميں اس نظريكو قبولِ عام حاصل ہوگيا، حالاں كہ ان كے بڑے ان دونوں باتوں كے قائل نہيں تھے۔ ارسطو سے ایک دہر بے نے سوال كيا كہ جب خالق عالم ازلى ہوتو عالم كوبھى ازلى ہونا چاہيے، كيوں كہ علّت تامہ سے معلول كا تخلف نہيں ہوسكتا؟ ارسطونے جواب ديا كہ از ں اسے كہتے ہيں جس كے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، يعنی وہ ہميشہ سے موجود ہواور يہ طے ہے كہ عالم كواللہ نے پيدا كيا ہے اور جب فاعل سے فعل صادر ہواور پھر بھى ذات فاعل سے متاخر نہ ہو يہ وہ حادث بھى ہوا۔ دہر يہ نے پھر سوال كيا كہ كيا بہ عالم فنا ہوجائے گا؟ ارسطونے جواب ديا كہ ہاں! وہ اس عالم فانى كونيست كر كے عالم جاودانى پيدا كرے گا۔ اس عالم فانى كونيست كر كے عالم جاودانى پيدا كرے گا۔ اس عالم فانى كونيست كر كے عالم جاودانى پيدا كرے گا۔ اس غالم فانى كونيست كر كے عالم جاودانى پيدا كرے گا۔ اس نے كہا: ہاں! جب يہ عالم فنا ہوجائے گا؟ اس نے كہا: ہاں! جب يہ عالم

لے رموز حکمت: ص ۳۶۱ وضاحت کے ساتھ۔

اس مقصد کو پہنچ جائے گا جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے تو وہ ساکن ہوکر فنا ہوجائے گا۔ اور جو چیز قدیم از لی ہووہ فنانہیں ہوسکتی ،معلوم ہوا کہ یہ حکیم بھی عالم کواز لی ابدی نہیں مانتا تھا۔
گر بعد کے فلاسفہ یا نیم حکما عالم کوقد یم ماننے لگے اور ان کواس ورطہ (سخت کیچڑ) میں ہولی نے پھنسایا۔ وہ ماد و عالم کوقد یم ماننے لگے، کیوں کہ مادے میں تمام مادیات کی استعداد ہوتی ہے، للہٰ دااگر ماد و عالم بھی حادث ہوتو مادہ کی استعداد کسی دوسرے مادہ کی استعداد کسی قائم ہوگی، یعنی مادہ کے مادہ ماننا پڑے گا۔ اور اس دوسرے مادہ کی استعداد کسی تیسرے مادہ کی استعداد کسی تیسرے مادہ میں قائم ہوگی، اس طرح غیر متناہی مادے ماننے پڑیں گے اور تسلسل لازم تھیل کے گاجو باطل ہے۔

حالاں کہ ما تیات تو اپنے وجود میں ما ترہ کی مختاج ہوتی ہیں، مگر خود ما ترہ چوں کہ کوئی ما تری چیز نہیں ہے اس لیے اس کو ما ترہ کی احتیاج نہیں ہے، ما ترہ نے محض اپنی امکانِ ذاتی کی صفت سے جناب باری سے فیض وجود کوقبول کیا ہے۔

سوال: شئے سے شئے موجود ہوتی ہے، پھر مادّہ عدمِ محض سے کیونکر موجود ہوگیا؟ جواب: اپنے کلام میں غور کرو، جب ہم تکلم کرتے ہیں تو کلام کا وجود ہوتا ہے، حالاں کہ کلام پہلے محض معدوم تھا۔

سوال: ہمارا کلام ہماری صور ذہنیہ کا تفصیلی وجود ہے، کیوں کہ انسان زبان سے انہیں چیز وں کوکلام کی صورت میں پیش کرتا ہے جواس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ جواب: اسی طرح تمام ممکنات جناب باری کے علم از لی میں موجود ہیں، وہ ان کوحسبِ ارادہ ومشیت پیدا کرتے ہیں۔

سوال: جب مادّہ اپنی امکانِ ذاتی کی صفت سے پیدا ہوا تھا تو اس امکانِ ذاتی کامحل کیا تھا؟ جواب: امکانِ ذاتی نام ہے وجود قبول کرنے سے انکار نہ کرنے کا، لہذا یہ ایک سلبی چیز ہے،اس کوکل کی کوئی احتیاج نہیں مکل کی حاجت امکانِ استعدادی کو ہوتی ہے، کیوں کہ وہ ایک وہوتی ہے، کیوں کہ وہ ایک وجودی صفت ہے،اس لیے وہ کل کی مختاج ہے (امکانِ استعدادی نام ہے بالفعل موجود ہونے کا)۔

سوال: حدوث عالم كى كيا دليل ہے؟

جواب: بیدا مرحقق ہے کہ تمام ممکنات خدا وندِ عالم کی پیدا کردہ ہیں، یعنی اس کے افعال ہیں اور جناب باری فاعل ہے متاخر ہونا ہیں اور جناب باری فاعل بالارادہ ہیں اور ہرفعل ارادی کا ذاتِ فاعل سے متاخر ہونا ضروری ہے،اوراسی تاخر کا نام حدوث ہے۔

سوال: حدوث کا حدوثِ زمانی ہونا کیا ضروری ہے، حدوثِ ذاتی کیوں نہیں ہوسکتا؟ جواب: ذاتی زمانی کی بحث چھوڑئے، ازل میں زمانہ کہاں تھا؟ صرف تقدم و تاخر میں غور کیجے۔ معمول کے لیے عامل سے اور مفعول کے لیے فاعل سے اور مخلوق کے لیے خالق سے بیچھے ہونا ضروری ہے، جب کہ عامل، فاعل، اور خالق بالا رادہ عمل کریں، کیوں کہ اس صورت میں معمول، مفعول اور مخلوق اثر پذیر ہوں گے اور اثر پذیری کے لیے مؤثر سے بیچھے ہونا ایک بدیری امر ہے۔

## معاد جسمانی برحق ہے

جس طرح الله کا یقین انسانی فطرت میں داخل ہے ای طرح معاد (نئی زندگی) کی طرف بھی انسان کا طبعی میلان ہے، مگر آئندہ زیست کے بارے میں لوگوں کے عقیدے مختلف ہیں۔ فلاسفہ کا مشہور عقیدہ یہ ہے کہ آئندہ زیست جسمانی پیکر میں نہ ہوگی، بلکہ ارواح مجرد ہونے کی حالت میں قائم رہیں گی اور خدا سے قریب و بعید ہونے کے اعتبار سے ان کی ترقی اور تنزلی کا ظہور ہوگا، یعنی نشات شانید (معاد) اور لذت والم روحانی ہوگا، جسمانی نہیں، میبذی کے خاتمہ میں جو ہدایات ستہ ہیں ان کا ماحصل یہی ہے۔

فلاسفہ کا بیہ خیال بھی باطل ہے۔ سیح بات بیہ ہے کہ انسان چوں کہ روح اور جسم کے مجموعہ کانام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ زیست میں بھی اس جسم کو دخل ہو۔ لہذا ہر جسم کے اجزائے اصلیہ باوجود تغیرات زمانہ محفوظ رہیں گے۔ جب خداوند عالم کو منظور ہوگا تو انہیں اجزائے اصلیہ باوجود تغیرات ثانیہ ہوگی، تا کہ اس سے اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ صورت وشکل، خدو خال اگر چہ وہ نہ ہوں گے، مگر اجزائے اصلیہ ہر جسم کے وہی ہوں گے۔ جن سے وہ پہلی بار عالم وجود میں آیا تھا، اور اس کا نام معادِجسمانی ہے اور وہی برحق ہے۔

فلاسفہ کے پاس معادِ جسمانی کے بطلان کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ وسوسہ ہے کہ معدوم کا اعادہ محال ہے، حالاں کہ یہ قاعدہ ممکنات کی حد تک تو درست ہے، مگر خالق کا تنات جو قادرِ مطلق ہستی ہے، جب پہلی بارنیست سے ہست کرسکتا ہے تو دوسری بار ایساکر نے سے وہ کیوں عاجز ہوگیا؟ إِنْ هلذَا إِلَّا سَفُسَطَةً! بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایساکر نے سے وہ کیوں عاجز ہوگیا؟ إِنْ هلذَا إِلَّا سَفُسَطَةً! بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

## ﴿مَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيُرٌ ﴾ لَ

ان لوگوں نے جیسا کہ اللہ کا مرتبہ پہچاننا چاہیے تھانہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے سب پر غالب ہیں۔

علاوہ ازیں یہاں اعاد ہُ معدوم کا سوال ہی کہاں ہے؟ موت کے بعدروح بحالہ باقی ہے، جسم کے اجزائے اصلیہ بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں، پھر ترکیب نو (Re-Construction) کرکے روح کا اس میں اعادہ (Reverse) کرنا کیوں محال ہوگیا؟ بلکہ یہ بات تو ابتدائے آفرینش ہے بھی آسان ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبُدَوُّ الْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِ ﴾ عَلَيْهِ ﴾

و ہی اوّل بارپیدا کرتا ہے، پھروہی دوبارہ پیدا کرے گا،اور بیاس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔

#### موت وحیات کا بیان

روح کا بالذات تعلق نسمہ ہے ہے، یعنی اس بخاری جسم ہے ہے جو قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک روح کا بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے، تمام اعضائے بدنیہ میں اس کا ایک خاص اثر قائم ہوتا ہے، اس اثر کوزندگی اور حیات کہتے ہیں اور جب بدن انسانی میں اعتدال مزاج باتی نہیں رہتا، اس پر رطوبت غربی غالب آجاتی ہے تو تمام قُوی جسمانیہ ایک ایک کر کے ممل سے جواب دے دیے ہیں، اس وقت روح کا تعلق بدن سے منقطع ایک ایک کر کے ممل سے جواب دے دیے ہیں، اس وقت روح کا تعلق بدن سے منقطع ہوجاتا ہے، یہ موت غیرہ) کی وجہ سے موت طبیعی ہے۔ اور بھی اسباب عارضہ (قتل وغیرہ) کی وجہ سے موت طبیعی ہے۔ اور بھی اسباب عارضہ (قتل وغیرہ) کی وجہ سے موت اور جس طرح رحم مادر میں بدن تیار ہونے کے بعد، اور قلب میں خلاصۃ اخلاط سے نسمہ اور جس طرح رحم مادر میں بدن تیار ہونے کے بعد، اور قاب میں خلاصۃ اخلاط سے نسمہ پیدا ہونے کے بعد، اس کے ساتھ آئی طرح قیامت کے دن جب دوبارہ بدن تیار ہوجائے گا اس کا نام حیات و فیوی ہے، اس طرح قیامت کے دن جب دوبارہ بدن تیار ہوجائے گا جس کا موت کے وقت تعلق منقطع ہوگیا تھا اور اس کا نام نشات ِ ثانیہ اور حیاتِ اُخروی ہے۔

سوال: موت کے وقت روح کا بدن سے بالکلیہ تعلّق منقطع ہوجا تا ہے یا پچھے نہ پچھ تعلّق ماتی رہتا ہے؟

جواب: فی الجملة تعلّق باقی رہتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام ابدان ایک ساتھ تیار ہوں گے اور ارواح ان کے مشقر سے اڑائی جائیں گی تو ہر روح اپنے جسم میں داخل ہوگی،کسی دوسر ہے جسم میں نہیں گھس جائے گی۔ بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے اور پہچاننا بقائے تعلّق کے بغیر ممکن نہیں۔ دلیل ہے کہ روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے اور پہچاننا بقائے تعلّق کے بغیر ممکن نہیں۔

سوال: فی الجملة تعلّق كس طرح باتی رہتا ہے؟

جواب: اسکی کیفیت نو معلوم نہیں ، البتہ اسکی مثال ٹیلی فون کا آلہ ہے کہ لاکھوں نمبروں ہے اس کا تعلق قائم ہے اور جونسا نمبر آپ ڈائل کریں گے فوراً اسی نمبر پڑھنٹی بج گی ، اسی طرح ارواح کاان کے مشقر میں رہتے ہوئے اپنے اپنے اجسام کیساتھ تعلق قائم ہے۔ سوال: روح کب نیست ہے ہست ہوئی اور بدن کب،اور دونوں کاتعلّق کب جڑا؟ جواب: تمام ارواح عہدالست میں پیدا کی گئی ہیں، پھران کومعرفت ربانی کا درس او پنے کے بعد عالم ارواح میں ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے، جبیبا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اَلاَّرُوَا حُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ إلح. پھر جب رحم مادر میں بدن تیار ہوتا ہے تو عالم ارواح سے روح لا کراس بدن میں ڈال دی جاتی ہے ﷺ پھرموت کے وقت بدن سے فی الجملة تعلق منقطع ہوکرروح اپنے متعقر میں چلی جاتی ہے، کیوں کہوہ عالم بالا کی چیز ہے اور بدن زمین میں لوٹا دیا جاتا ہے، کیوں کہ وہ زمینی اجزا سے تیار ہوا تھا۔ پھر قیامت کے دن سابقہ اجزا ہی ہے دوبارہ جسم تیار کر کے اس میں روح کولوٹا دیا جائے گا۔ پھر حساب کتاب ہوکر روح وجسم کا مجموعہ عالم بالا کی طرف منتقل کردیا جائے گا،جنتی جنّت میں اورجہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اور وہاں سدا زندہ رہیں گے۔ اللَّهم! وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيراً من الأولى،

اللَّهم! وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. تمّ الكتاب والحمد لله رب العالمين!

ل میصنمون بھی حدیث میں آیا ہے جو حضرت ابی کی ہے اور مشکوۃ شریف باب الا بمان بالقدر کے آخر میں آئی ہے۔ کے حدیث میں ثُمَّہ یُنفَخُ فِیْدِ الروحُ آیا ہے، ثُمَّ یُخلَقُ فِیْدِ الرُّوُ حُ نہیں فرمایا گیا ہے۔ سلے قیامت کے دن بدن دوبارہ کس طرح ہے گا؟ اس کی تفصیلی کیفیت معلوم نہیں، حدیث میں بس آئی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے فیچے سے بارش برسائیں گے جس سے جسم زمین سے اُگ آئیں گے۔ بیر حدیثیں نہایۃ، البداید والنّہا بیمیں ندکور ہیں۔

الموطأ للإمام محمد (معلدين) الصحيح لمسلم (٧مجلدات) مشكاة المصابيح (١محددات) الهداية (٨محلدات) التيان في علوم القرآن تقسير البيضاوي تيسير مصطلح الحديث شوح العقائد المسند للإمام الأعظم تقسير الجلالين (٣مجلدات) مختصر المعاني رمحلدين) الحسامي نور الأنوار إمحلدين، الهدية السعيدية كنز الدقائق والمجلدات القطبي نفحة العرب أصول الشاشي مختصر القدوري شرح التهذيب نور الإيضاح تعريب علم الصيغه البلاغة الواضحة

ملونة كرتون مقوي

السراجي شرح عقود رسم المفتي الفوز الكبير متن العقيدة الطحاوية تلخيص المفتاح المرقاة دروس البلاغة زاد الطالبين الكافية عواهل النحو تعليم المتعلم هداية النحو مبادئ الأصول إيساغوجي مبادئ الفلسفة شرح مائة عامل متن الكافي مع مختصر الشافي هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين)

#### ستطبع قريبا بعون الله تعالى ملونة مجلدة/كرتون مقوي

| الموطأ للإمام مالك | الجامع للترمذي    |
|--------------------|-------------------|
| ديوان الحماسة      | ديوان المتنبي     |
| التوضيح والتلويح   | المعلقات السبع    |
| شرح الجامي         | المقامات الحريرية |

Books in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)

Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding)

Al-Hizbul Azam (Small) C Cover)

Secret of Salah

Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) Fazail-e-Aarnal (German)

To be published Shortly Insha Allah Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

طبغ شده رنگين مجلد حصن حصین تفسيرعثاني فطهات الاحكام لجمعات العام تعليم الإسلام (كمنل) الحزب الاعظم (مينے کی زتيب پر) فصائل نبوي شرح شاكل تزيدي الحزب الأعظم ( الح كارتب ير) ببثق زیور(تین ہے) لسان القرآن (اول، دوم بهوم) رنگین کارڈ کور حيات كمسلمين آ داب المعاشرت زاوالسعيد تعليم الدين روضة الأوب جزاءالاغمال فضائل حج الحجامه ( پچچها لگانا ) (جديدايديشن ) الحزب الأعظم (ميني كرتب ير) ( مين ) معين الفليفيه الحزب الأعظم (ينة كي زتيب بر) (بيق) خيرالاصول في حديث الرسول مفيّاح لسان القرآن (اول، دوم ,سوم) معين الاصول تيسر المنطق عربي زيان كا آسان قاعده فواكدمكيه فارتى زبان كاآسان قاعده ببنتي حوير تاریخ اسلام للمرانحو علم الصرف (اولين، آخرين) جمال القرآن عر في صفوة المصادر تشهيل المبتدي جوامع الكلم مع چېل ادعيه مسنونه تعليم العقائد عر لي كامعلم (اوّل دوم رسوم) سيرانسحابيات Bet يندنامه كريما آ سان أصول فقه كارة كور/مجلد اكرامسلم منتخب إحاويث مفتاح لسان القرآن (اول روم سوم) فضائل الحال معلم الحجاج عر بی کامعلّم (چہارم) 12.5 صرف مير تيسير الإبواب